# المعطاهب عن حالي المسالكة المس







الاقرباءفاؤ نڈیشن،اسلام آباد

# اسلام آباد

# الاقرباء

سرمايي

(تهذيب ومعاشرت علم وادب اورتعليم وثقافت كى اعلى قدرول كانقيب)

اکؤیر-دیمبر۸۰۰۷ء

اره نبرم

جلدتمبرا

صدر نشین سیّدمنصورعاقل

مجلس ادارت

درمستول درختظم در

شيلااحر

ناصرالدین محموداخر سعید

مجلس مشاورت پوفیرڈاکڑمحمعزالدین پوفیرڈاکڑنوصیف تیتم پوفیرڈاکڑشاہدا تبال کامران

#### الاقرباء فاؤنذيش ،اسلام آباد

مكان تمبر ٢٦ مر مر يث تمبر ٥٨ ، آئي ٨/٣ ، اسلام آياد

Ph: 051-4442686

Fax: 051-2102670

Website www.alaqreba.com E-mail alaqreba@hotmail.com

#### بيرون ملك معاونين خصوصي

#### بيرسرسليم قريثي

يورب

2-A, Barclay Chamber, Barclay Road, Leytonstone, London, E-11, 3DG Phone: (0208) 5582289, Fax: 0(208) 5583849 E-mail: qureshi@ss.life.co.uk

#### يروفيسر محداولين جعفري

امريك

P.O. Shore Line, Seattle (Washington) 98155-3516, USA Phone: (206) 361-8094, Fax: (206) 361-0411 E-mail: jafreyomi@gmail.com

#### زر تعا ون

فی شاره به اردوپ سالاند (مع محصول داک) به ۱۸روپ بیرون ملک فی شاره (مع محصول داک) برد الراه رپاؤنڈ بیرون ملک می شاره (مع محصول داک) برد الراه رپاؤنڈ بیرون ملک سالاند (مع محصول داک) ۱۳۰۸ با دنڈ

#### كوائف نامه

شاره اکتوبر-دسمبر۱۰۰۸ء طابع ضیاء پرنظرز ، اسلام آباد ناشر سیّدنا صرالدین تدوین و تزکین محمرطارق علی ،عبدالکریم قادری

# مندرجات

| صخد  | مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تمبرثار   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۵    | ונוניים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | چوکفراز کصبه برخیزدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>_l</b> |
|      | غالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مضاجين وا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63        |
| Ħ    | ڈا <i>کڑجے</i> معزالدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صخيبة معارف مولاناتمتاعمادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٦,        |
| 22   | د اکثر قر قالعین طاہرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مولاتا عبدالقا وركرائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -٣        |
| רד   | بيكم ثا تبدح مالدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بجون كا دسب اوراعل كلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -4        |
| ۵٠   | سلطيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تحجيق اوسباكا وجداني عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0         |
| ra : | طاهرنقوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كهانى اورافسانها يك تعارنى جائزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _4        |
| AA   | شاكركنڈان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وطن كے خدوخال سركودها كى وچرشميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -4        |
|      | <u> ح</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اقالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 4.   | واكرشابها قبال كامران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كلام ا قبال شراسلاى تفاضت كى روح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _^        |
| 91   | بروفيسر خيال آفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كلام ا قبال كى شعرى لفظيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _9        |
| 1+1  | تغدريدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ا قبال كافلسفهُ بيخودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +ا_       |
|      | نطاتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | افساندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 1+9  | پروفیسرڈا کٹرعاصی کرنالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | او نچی شنی (افسانه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -11       |
| 114  | واكثر حسرت كاستنجوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جهوب (انتائيه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14        |
| 119  | تعيم فالحميطوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | پيدائشى لمزم (افساند)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -11       |
|      | اردو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بالاِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 1 "  | اعل قریش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | manuscript and the second and the se | -15       |
| 110  | ما عيل قريشي دويكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _10       |
| 100  | فت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _14       |
|      | ادى، خارق جاديد، تابش الورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | پروفیسرڈ اکٹر عاصی کرنالی ، صابر عظیم آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,113.    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سهيل اخر، حبيب الله بخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 159  | إت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _14       |
|      | The second secon | بروفيسرد اكثرعاصى كرناليء سيدم فككور حسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.7       |
| 50   | orthe a contame of an of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |

اختشام ادیب، انورشعور، اکبر حیدرآبادی، محشرزیدی، محمودر حیم، عقبل دانش کرامت بخاری، ظفراکبرآبادی، سید صفدر حسین جعفری، پروفیسر میل اختر مسلم همیم، داکتر انورسدید، شمر بانو باخی، سیف الرحمان بینی، ضیاء الحسن ضیاء پروفیسرز میر کتابی، خالد بوسف

| معوات                                                                     | _IA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يدوفيسرمحداولين جعفرى، يروفيسرخيال آفاقى، ۋاكىۋاتورسدىد، ايين راحت چھاكى، |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اختشام اديب، سيدمفكور سين ياد                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ر باعيات وقطعات                                                           | <b>_119</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| صادقين عبدالعزيز خالده پروفيسرمحداويس جعفري، صاير عظيم آباوي              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>گوشتارانشگال</u>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خاطرغز تویجیرت انگیز فخصیت شریف فاروق ۱۲۴                                 | _r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| احرفراز کی یادش میان قلام قادر ۱۹۸                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نفذونظر                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سیدمنصورعاقل ، ؤ اکثر انورسدید ، نویدظفر ، هیم فاطمه علوی                 | Lrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مرابلات ترابلات                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| روفیسر محمادیس جعفری، وا کنرانورسدید، کلب علی خال، جیل پوسف، ناصر شی      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مالديوسف، پروفيسرجيل احمد، اكبرهيدرآبادى، عبدالسلام المكى، محشرزيدى       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مبدالقادر عليم، محودر جيم، مسلم عيم، سيد عبيب الله بخارى، طاهر نفقى       | 1 4 4 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مرنامه الاقرباء فاؤتذيش<br>خبرنامه الاقرباء فاؤتذيش                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5(1.5. les                                                                | ı _m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                           | Control of the contro |
| کشاپ برائے محلیقی نگارشات مامزل سالاری ۲۴۰                                | -ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ب وصحت شهلااحم ۲۳۳                                                        | b _1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المريلوچكلے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                         | _114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الاقوباءاكتوبر-دمبرهم علام                                                | ٠,٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# 'چوکفراز کعبه برخیز د\_\_\_!'

جدیدومهذب ریاست کا تقور کسی آئین یا دستور کے بغیر میں کیا جاسکتا کہ بیا کی ایسی ناگزیر دستاویزے جوسرف ریاست کا بنیادی قانون بی تیس بلکہ قومی شخص اور اجماعی زندگی کے اصول وضوابط کا سرچشہ بھی ہوتی ہے۔ صرف ملکی ہی نہیں بین الاقوای سطح پر جو تقلیس واحترام اے حاصل ہوتا ہے وہی بین املکتی تعلقات کارے تعین کی بنیاد بنا ہے۔ ملکت کے بنیادی اجزائے ترکیبی میں مقتد، عدلیدادر انظامیداہم ترین ستون خیال کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر عدلیہ کے فرائف منصی میں جہال آئین کی ترجمانی اورتصر بحات شامل میں وہیں آئین کے حرف حرف کا شخط اور پاسداری اُس کا اولین فریضہ ہے۔ اس فریضه کی بروفت اورموثرادا میگی ہی معاشرتی نظم وضبط اور توی آرزوؤں کی محیل کی ضامن ہو عتی ہے۔ ونیا کی تھی مملکت کا آئین ایانہیں جس میں تو می وسر کا ری زبان کا تغین نہ کیا گیا ہو چانچہ پاکتان میں آئین سازی کی تاریخ شاہر ہے کہ اسلام کے نام پر حاصل کی تی اس مملکت خدا دا و میں جتنے بھی 7 کین تھکیل و یے سے لیتن ۲۹۱۱ء۱۹۲۲ء اور۳۱۹۱ء کے وستا جر، ان میں سے ہرایک میں اردو بحثیت توی زبان ایک قدرمشترک کے طور پرموجود ہے بلکہ ١٩٤٣ء کے آئین میں جے آج تک قوی اتفاق رائے کے صحیفے کی حیثیت حاصل ہے اردوز بان کو دفتری سطح پر مروج وستعل کرنے کے لیے آرٹیل ۲۵۱ میں واضح احکام موجود ہیں اور اس عمل کی تحیل کے لیے پندرہ سال کی مدت کا تعین بھی۔ چنانچہ اس مدت کو گزرے دو د ہائیوں سے بھی زیادہ وفت گذر چکا ہے۔ اس برملا اور سفاک بے حسی کی مثال شاید کرؤ ارض پر کھیں اور نہل تھے لیکن ہمیں اس کے باوصف غیرت مندقوم ہونے پراصرار ہے۔ بھی نہیں بلکہ جاری معزز ومحرّم عدلیہ نے آج تک اردو کے قومی زبان ہونے کے باوجود اس کے سرکاری زبان کے طور پرعدم نفاذ کا

نوٹس تک نہیں لیا جو ایک تھین اور بلا جواز خلاف ورزی ہی نہیں بلکہ آئین جیسی مقدس سیای وستاویز کی شرمناک تو بین بھی ہے اور تو بین بھی کسی اجنبی کے ہاتھوں نہیں بلکہ اپنے ہی ملک کی ا تظامير كے باتھوں جومقلندكو بھى جواب دوہ اور عدليدكو بھى۔ ٹريفك تك كے فروى مسائل يرتو 'از خود نوش' کینے کا عدالتی اختیار استعال کیا گیا لیکن سرکاری زبان جیے اہم ترین مسئلہ کو بھی ورخور اعتنانهیں سمجا کیا لیک نبیں بلکہ ۱۹۹۱ء میں چندمحتِ وطن اور غیرت مندیا کتا نیوں کی جانب سے جناب محد اسلیل قریشی ،سینئر ایڈ و و کیٹ عدالت عظمیٰ یا کتان نے جس در د مندی ، اخلاص اور غیرت قوی کے جذبے کے ساتھ عدالیہ عالیہ لا ہوریس نا قابل تروید دلائل اور شواہد کے ساتھ آئین کے آرٹیل ۱۹۹کے تحت جو تاریخی درخواست پیش کی تھی وہ آج بھی سترہ برس گزر جائے کے باوجو دعد التی سرد خانے سے باہر نہیں آسکی ہے۔اس درخواست کا کھل متن اور جناب قریشی کا چھم عشا محتوب الاقرباء کے زیر نظر شارے میں شریک اشاعت ہے بید مکتوب اور درخواست جہاں عدالتی حصار میں بلند و بالا کرسیوں پرمشکن قوی حمیت سے بیگا نہ بعض افرا د کے تعصب آلود اور تدر باخت وائی غلای کے افرنگ زدہ رویوں کو بے نقاب کرتا ہے وہیں اعلیٰ عدلیہ کے ماضی میں کروار کے بارے میں بھی ول فٹکن موالات کوجم ویتا ہے۔ محت وطن پاکتا نیوں کے مرشرم سے جھک جاتے ہیں جب اُن سے بیرون ملک بیسوال کیا جاتا ہے کدما تھ یرس گزر جائے کے باوجود بھی کیا آپ کی توی زبان کواجازت نہیں کہ وہ دفتروں اور سرکاری ايوانول على باريا سكه؟

قوی حمیت کے جمدِ مجیف پر بیرزخم بی کیا کم تھا کہ اسلام آیا دکی نومولود عدالت عالیہ نے حکومت پاکستان کے غیر معمولی گزئ مجربیہ ۲۹ مئی ۲۰۰۸ء کے ذریعیہ بیر علم صاور فرما دیا کہ عدالت عالیہ بین بیش کی جانے والی ہر دستاویز ، بیان اور درخواست کا اگریزی زبان میں تحریر کیا جاتا لازی ہوگا اور بیر کہ اگریزی خالی کی میتاویز قابل ہوگا اور بیر کہ اگریزی جانے والی کو کی بھی دستاویز قابل ہوگا اور بیر کہ اگریزی جانے والی کو کی بھی دستاویز قابل

قول نیس ہوگی۔ تا وقتیکہ اُس کا اگریزی زبان میں ایسا تحریری ترجہ نہ پیش کیا جائے ہو تجلہ دیگر مرا لکا کے مصدقہ ترجہ ہوا ورجس پر فریقین شغق ہوں۔ بیز کوئی بھی مقدمہ یا عدالتی کا رروائی اس وقت تک زیر ساعت نہیں لائی جائے گی جب تک کہ تمام فریقین سے یقین دبائی نہ کرا دیں کہ تمام وستا ویزات جو پیش کی گئی ہیں اور جن پر اٹھمار کیا جا تا مقصود ہے اگریزی زبان میں تحریر کردہ ہیں یا افکا ترجہ اگریزی زبان میں کردیا گیا ہے۔ اللہ اللہ اکیا بہی وہ مقاصد تھے جن کے لئے پاکتان قائم کیا گیا تھا؟ کیا تھا؟ کیا واقعی اب اگریزی زبان ہارے قوی تشخص کی ضامن ہے؟ کیا تو می زبان کے بارے میں اور جس کے بارے کیا گیا تھا؟ کیا واقعی اب اگریزی زبان ہارے قوی تشخص کی ضامن ہے؟ کیا تو می زبان کے بارے بی کیا گیا تھی ہر گرنہیں ا جب تک قوی بارے بی بانی پاکستان کے واضح فرمودات کوفراموش کردیا گیا ہے؟ نہیں ہر گرنہیں ! جب تک قوی خیرے دہیں ہو کہ ایسا اللہ کی مواجت کرتے رہیں گے جو ان کا آئی جن بھی ہو اور قومی فریضہ بھی۔

ہمیں یا و ہے کہ ۱۹۲۸ء میں ایسی ہی ایک صورت حال منظر عام پر آئی جب عدالت عالیہ نے فری خاندان کے چھم و چراخ جناب حبیب الوہاب الخیری اید و کیٹ کی اروو میں تحریر کردہ درخواست کو قبول کرنے اور اردو میں آن کے ولائل سننے سے بیر کہہ کر الکار کر دیا تھا کہ عدالتی زبان انگریزی ہے۔ جس پر جناب فیری نے جن کے ہزرگوں ڈاکٹر عبدالجبار فیری اور پر فیسر عبدالستار فیری نے فرقی استبداد کے سامنے بھی سرخی نیس کیا اور علا مدراشد الخیری بھی کہ مسلمان سلوں کو اظلاقیات پر بنی بیش بیا ادب پارے ورثے میں دیے گئے ہیں بیر کہہ کرعدالتی تھم مسلمان سلوں کو اظلاقیات پر بنی بیش بیا ادب پارے ورثے میں دیے گئے ہیں بیر کہہ کرعدالتی تعم مائے کے ان اور ورثواستوں اور اردو میں دلائل دیے یہ کہمی اعتراض نیس کیا گیا اور آج تک عدالت ہائے عالیہ و منظلی میں اردو ورخواستوں اور اردو میں دلائل دیے پر بھی اعتراض نیس کیا گیا لیکن اس بوالحجی کو کیا کہنے کہ اسلام آباد کی عدالت عالیہ جس کے آئی فرائش میں تو می ذبان کا نفاذ واحز ام شامل کے کی نظر بن کررہ گئی ہے اور اردو جو زبان فیر سے اپنا منصب واگز ارکرائے کے لئے گذشتہ چھ کی نظر بن کررہ گئی ہے اور اردو جو زبان فیر سے اپنا منصب واگز ارکرائے کے لئے گذشتہ چھ کو نظر بن کررہ گئی ہے اور اردو جو زبان فیر سے اپنا منصب واگز ارکرائے کے لئے گذشتہ چھ کو نظر بن کررہ گئی ہے اور اردو جو زبان فیر سے اپنا منصب واگز ارکرائے کے لئے گذشتہ چھ کیا نظر بن کررہ گئی ہے اور اردو جو زبان فیر سے اپنا منصب واگز ارکرائے کے لئے گذشتہ چھ

#### یں نے کہا کہ برم نا زیاہے غیرے تی ان کے سم ظریف نے مجھ کوا تھا دیا کہ یوں

عظیم منتشرق اور متلغ ار دو رلف رسل کی رحلت :

اردو زبان کی لمانی مقناطیسیت اور سحر آفریں جذب و کشش کا بیا عجاز ہے کہ اس نے و نیا مجر بیں اپنے سکالرز کواپٹی آغوش عاطفت میں و نیا مجر بیں اپنے سکالرز کواپٹی آغوش عاطفت میں لیا جنہوں نے اردو کو بطور ذریعہ اظہار عالمگیریت عطاکی اور اس میں تخلیق ہونے والے عظیم اوب کو جاروا گئ عالم میں متعارف کرایا۔ ایسے ہی سکالرز میں راف رسل کا نام سر قبرست ہے۔ اوب کو جاروا گئ عالم میں متعارف کرایا۔ ایسے ہی سکالرز میں راف رسل کا نام سر قبرست ہے۔ سماستی مقارووز بان واوب ایک سامیر ۲۰۰۸ وکو ایسے ایس کی عمر میں لندن میں آگے انتقال کے سامی اردوز بان واوب ایک عظیم مستقرق میں اور ملنے سے محروم ہو گئے ہیں۔ انہیں بچا طور پر مغربی دنیا میں آبا ہے اردوا کی حقیم سنتی قادر کی دنیا میں آبا ہے اردوا کی حقیم سنتی تاوی جاتا رہا ہے۔

کیمرن یو بغورشی کے تعلیم یا فتہ رلف رسل نے ترجمہ و تحقیق کے ڈریجہ اردو کے لئے اپنی خدیات کو ضرب الشال بنا دیا ہے۔ انہوں نے لندن یو بغورشی کے افریقی والمدیم شرقی کے سکول سے بحقیت طالب علم ۱۹۹۹ء میں اپنی وابنتگی کا آغاز کیا اور ۱۹۹۹ء میں اردو میں ڈگری لے کر فارغ التحصیل ہوئے۔ بہاں اردو۔ کر باتھ ذیا کی مضمون کے طور پرانہوں نے مشکرت ذبان کا بھی مطالعہ کیا۔ ۱۹۳۹ء تی میں انہیں اپنے ما درعلی میں معلی (لیکھررشپ) کی چیش کش ہوئی جے انہوں نے قبول کر لیا اور ۱۹۸۱ء میں قبل از وفت ریٹائر منٹ لینے تک بتیں برسوں میں انہوں نے جا معہ میں اردو کے تدریک نظام کو موثر ترین بنا دیا۔ انہوں نے طلباء کے لئے متعد دنسانی کورس وضع کیے میں اردو کے تدریک نظام کو موثر ترین بنا دیا۔ انہوں نے طلباء کے لئے متعد دنسانی کورس وضع کیے جن سے درسگا دے اندر اور با ہر ہے شار لوگوں نے استفادہ کیا۔ انہوں نے سکول کی ملاز مت جن سے درسگا دے اندر اور با ہر ہے شار لوگوں نے استفادہ کیا۔ انہوں نے سکول کی ملاز مت کے تا ذری میں تومر ۱۹۹۹ء سے اکتو بر ۱۹۵۰ء کے دور ان برصغیر پاک و ہند کا مطالعاتی دورہ کیا اور مسلم یو نبورش علی گردھ میں خاصا دفت گز ارا۔ رسل نے اس قبل مدت میں یاک و ہند کے کیا اور مسلم یو نبورش علی گردھ میں خاصا دفت گز ارا۔ رسل نے اس قبل مدت میں یاک و ہند کے کیا اور مسلم یو نبورش علی گردھ میں خاصا دفت گز ارا۔ رسل نے اس قبل مدت میں یاک و ہند کی

تقریباً تمام ممتاز وقابل ذکرعلمی واد فی مراکز سے را لیلے کیے اور معاصر شخصیات سے ملا تا تیمی کیں۔ اس دوران رلف رسل کوخورشید الاسلام سے متعارف ہونے کا موقع ملا جو بالا خران کی آئندہ چالیس برس تک علمی واد فی رفاقت کا سبب بنا۔ بیر فاقت اردوز بان وادب کے لیے تعمتِ غیر مترقبہ ٹابت ہوئی۔ ۱۹۵۳ء سے ۱۹۵۲ء کورشید الاسلام بھی سکول برائے افریقی والسنهٔ غیر مترقبہ ٹابت ہوئی۔ ۱۹۵۳ء سے ۱۹۵۲ء ووثوں سکالرزکوموقع فراہم کیا کہ وہ مغربی دنیا کواردو شرق ہے وابستہ رہے اس رفاقت کا رئے دوثوں سکالرزکوموقع فراہم کیا کہ وہ مغربی دنیا کواردو ادب کے بہترین ورثے سے متعارف کراکیس چنا نچہ بیٹھیم الثان کام وسیع پیانے پرترا نجم کے ذریعے انجام دیا گیا۔

رسل اورخورشیدالاسلام کے اس اشتراک مل کے نتیج میں متعدد کتب تھنیف و تالیف کی کئیں جن میں اٹھار ہویں صدی عیسوی کے تین عظیم شعراء میرتقی میر، میرزار فیع سودا اور میرحسن پر انگریزی زبان کی مبسوط تالیف سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کتاب نتیوں شعراء کے عہداور معاشرتی پس منظر پر جوان کی شاعری کوفکری بنیا د فرا ہم کرتا ہے۔ ایک منتد وستا و پڑ ہے۔مثل عہد حكمرانی كا سرلیج الحركت زوال اورمعا صرشعری روایات بھی كتاب ہے موضوعات میں شامل ہیں۔ مہلی بار بیرکتاب امریکہ میں بارورڈ سے شائع ہوئی جے بعد میں آکسفورڈ یو نیورٹی پریس اغریائے بھی ٹائع کیا۔اگریزی زبان میں ایک اور کتاب رسل اور خورشید الاسلام کے اشتراک عمل سے منظرعام پرآئی جس میں اٹھارویں صدی کے میراورانیسویں صدی کے غالب کے فکرونن کا یسیط و وسیع جائزہ لیا حمیا ہے۔مغربی قار تین کواس کتاب کے ذریعہ اردوشاعری کی عظمتوں کے نقیب میرو غالب کے اسالیب شعری اور متنوع موضوعات پر اُن کی بے مثال گرفت سے موفقین نے جس طرح متعارف كرايا ہے اور ووسوسال (١٩٥٠ ـ ١٩٥٠) كے اوب كا جائزہ جيش كيا ہے۔ اس كے بعد اردوشعروا وب كااگريزي اوب سے نقابلي جائزه لينے والوں كو ہرطرح كے احساس كہتري كو جھتك دینا جاہے۔ رسل کو بیشکایت اردوادب کی نسبت بھے مقداری کے احساس میں مبتلا اشخاص سے بیشهرای اور اُس نے اپنے مضامین ومقالات سے اس تاثر کی مال نفی کی۔ ایک اور انگریزی زبان کی تصنیف جس کے عنوان کا ترجمہ "اردواوب کی تلاش میں" کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے

رس کی ایسی شاہکارکاوش ہے جس کے ذریعہ اس نے مغربی دنیا میں اردوز بان وادب کا سکہ بٹھا دیا۔ اس کتاب کا ترجمہ محمر مرور راجہ نے کیا جسے انجمن ترقی اردو پاکستان نے ۲۰۰۳ء میں شائع کر کے اہم خدمت انجام دی۔

اردوزبان وادب كے حوالے سے رسل كى خدمات تا قائل فراموش بيں اس كى خودنوشت سوار الما ١٠٠١ء مين على مطرعام برا يكل باوراي امكانات كا غماز ب جومتعاضى إلى كهم اردو دالے اس محن اردو پروسیع تحقیق کا جامعاتی وغیر جامعاتی اہتمام کرکے احسان شنای کا فبوت قراہم كريں - يبى جيس ضرورت اس امرى ہے كەرسل كى مطبوعات كا احتاب كر كے مخلف سطحوں پر نصابي درسیات کا حصہ بنایا جائے۔ اس مخض نے اپنی تمام عمر اردو کی تحقیق و ترویج میں صرف کر دی اور كلا يكي عبد سے موجودہ دورتك كونساايها قابل ذكر موضوع بالمخصيت ہے جس پرسل نے سرماية مختيق ورقے میں نہ چوڑا ہو۔ غالب کے خطوط اور مرزامحہ بادی رسواکی" امراؤ جان ادا" سے لے كرمحمد حسين آزاد، عبدالحليم شرر، فرحت الله بيك، الطاف حسين حالي، ؤيَّى نذرٍ احمر جحريك على كرُّه، اكبر اللآبادي كم مقصدى طرومزاج يرجى شاعرى اورا قبال كابيفام اورفكرونن رسل كى تؤجد كابدف بين رہے ہیں۔ اُس نے اردوغزل پر بحثیت صنف بخن لا زوال کام کیا ہے اور افسانہ و تاول کے حوالے ے پریم چند،عصمت چفتا کی ،کرش چندر،سعادت حسن منٹواور شوکت تھا توی وغیرہ کو عالمی سطح پرا کی تكارشات كے آئينہ من منعكس كر كے رسل نے اردو سے اپنے اخلاص اور والها شعلق كا برطا جوت فراہم کیا ہے۔ یہاں تک کدا پی آئندہ نسل کو بھی وہ یکی خدمت سپر دکر گیا ہے چنانچہ آج رسل کا بیٹا ایان دسل أى جامعدلندن كے سكول برائے افرائق والسنة شرقی میں جہاں أس كے باب نے مدت العرتك اردوكي خدمت كي أس كا جانشين ب:

" فدارحت كنداي عاشقان بإك طينت را"

### پروفیسرڈاکٹرمحدمعزالدین گنجبینهٔ معارف مولاناتمناعمادی

#### (01martalm.0)

مولانا تمناعمادیؒ نے صوفی خاعدان میں تربیت پائی۔ آپ کے والد ماجدمولا تا سید شاہ نذر الحق فائز عمادي كاشار ممتاز اور مشهور عليمول مين موتا تقار فارى ش صاحب ويوان تقدر چنانچه مولا ناتمنا عمادی کا بچین ہی ہے شعروشاعری اور حکمت کا ماحول تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آٹھ سال کی عمر ے بی مذاق بخن اور قافیہ بیائی کا آغاز ہوا اور ہا قاعدہ شعر کہتے لگے۔ اس علمی ماحول میں اپنے والد بزرگوار کے سامنے زاتو یے علم تہد کیا اور تو جواتی میں ہی درس نظای کی سند حاصل کر لی۔ خانفاہ مما دیپہ کے حضرت شاہ رشید الحق سجادہ دنشین کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ اور خافقاہ ممادیہ معلواری شریف کے علاء ' صوفیہ اور شعراء کی صحبت سے فیض باب ہوئے۔شمشا ولکھنوی کی شاگر دی اختیار کی اور فن شاعری کا مطالعہ ذوق وشوق سے شروع کر دیا۔ فن عروض و بلاغت میں عبور حاصل ہو گیا۔ فارس میں مولا ناخیلی نعمائی سے استفادہ کیا۔ فارس زبان میں ان کی برجنگلی شکفتگی اور فصاحت بیاں قابل تحسین ہیں۔ غزلوں اور نظموں کے مجموعہ کے علاوہ ان کی دومنٹویاں'' تہذیب دعقل'' اور'' معاش ومعاد'' خيں۔جن ميں زندگی کے مسائل پر بھر پور روشنی ڈالی گئی۔ان کے حسن بیان کی داوو پنی پڑتی ہے۔ زندگی کے نشیب وفراز اور علائق پران کی گہری نظرتھی۔ دینی علوم کے مختلف پیلوؤں پر ان کو کمال حاصل تفا-آپ بیک وفت مفسر قرآن علیم اور حدیث و نقه کے عالم بے مثال تنے اور امام علم اساء الرجال تنے۔اس میں ایبا درک تھا کہ اس علم وفن پر ہندوستان و پاکستان میں شاید ہی کوئی ان کا مد مقابل ہو۔ محقیق اور مطالعہ اسلام و تاریخ میں ساری عرکز ار دی۔ حتیٰ کہ بینائی بری طرح متاثر ہو

مولانا بدهیتیت محدث: بدهیت محدث مولاناتمنا کا مقام بهت بلند تفار محقیق و درایت كے معمن ميں ان كا مقابل ان كے زمانے ميں مشكل سے كوئى اور نظر آتا ہے۔ انہوں نے جھوئى روا بول کو پارہ یارہ کر کے دین اسلام کے یانی کو گداا ہوئے سے روکا۔ قرآن کریم کے باب میں ان کی دو کتابیں جمع القرآن اور اعجاز القرآن نہایت متنداور عالمانہ صحیفے ہیں۔ تاریخ و محقیق ہے انہوں نے تابت کردیا تھا کہ قرآن پاک کی ترتیب اور تدوین خود جرمصطفی علاق کے مبارک ہاتھوں

مولا نااحادیث پر گہری نظرر کھتے تھے۔ وہ ماہراساء الرّ جال تھے۔ ہر عدیث کواس کے راوی کی کسوئی پر جانچے تھے۔ان کے زدیک ہرراوی کا قابل وثوق ہونا ضروری تھا۔وہ فرقے اور ا كروه ك يخت خالف تھے۔ان كاكبتا تھا كہ ہمارے بى آخرالز مال اللے اور خلفائے كرام ملم تھے للذاجين بعى صرف مسلم بى مونا عاسية -روايت يرسى فرقد بندى كوجنم دين ب- اوروحدت فى ك کئے بیسم قاتل ہے۔ان کا بیشعرر وایت پرتی کے حمن میں قابل توجہ ہے۔

كرتا ب برخر يد تمنا يقين كيول؟ نادال نويد دوست ، فريب عدوند مو

الل سنت كى معترا حاديث بخارى مسلم الزندى وغيره مين بعض حديثين الل سنت كے مسلک کے خلاف قرار دی جاتی ہیں۔ مولانانے عربی میں ایک کتاب الی تصنیف کی جس ہے چھے اور علط حدیثوں کی جانے کی جاسکتی ہے۔ یہ بروا دقت طلب کام تھا۔ مولا ناکا بدایک منفرد کام ہے۔اس بحث پران کی ایک رباعی برکل ہے۔

مانول نہ روایت کو ورایت کے بغیر چارہ میں ہر چند روایت کے بخیر تقليد ہے 'رات' اور محقيق ہے ستمع شب کو نہ چلو همع بدایت کے بغیر

اس سلسلے میں مولا ناکے بے شارمضا مین عربی اور اردو میں موجود میں جن سے ان کے قکرو نظری گہرائی' قوت' استدلال اور حقیق کی دا دویل پڑتی ہے۔قرآن وحدیث پران کی تحریریں امت

مسلمہ کے لئے نایاب موادفراہم کرتی ہیں۔حضرت مولا ناتمنا عمادی کوعلم عروض وقو اعد زبان عربی' اردواور فاری پرکھمل دسترس حاصل تھی۔ان زبا نوں کے تحووصرف پراستادا نہ عبور حاصل تھا۔ یہاں تک کداس فن میں مشکل ہے کسی کواپنے برابر سجھتے تھے۔حتی کہ حضرت شآدعظیم آبادی کو بھی فی لحاظ سے تشلیم تیں کرتے تھے چنا نجے ان کا ایک شعر

آپ کا رنگ تغول ہے مرفن میرا

حضرت شادے جاکر سے تمنا کہدوو

ہم اسے تعلّی کہیں گے یا شاعرانہ چشک یا شاد تلیم آیا دی کے رنگ تغزل کا اعتراف ۔ ان کا ایک شعر ہے :

کے نہ کچھ بات تمنا کے ہرا یک شعر میں ہے نہ ہو مضمون تو لفظوں کی رعایت ہوگ

تا ہم بہ حقیقت ہے کہ ان کی نہا ہے جامع اور ہمہ کیر فخصیت تھی اور ان کی قا در الکائی پر بڑے بڑے بڑے شعراء داد دیتے اور فراج محسین فیش کرتے ۔ علی گڑھ یو بیورٹی کے ایک عظیم الثان مشاعرے کے موقع پر حفرت داغ دہلوی کے شاگر درشید احسن مار ہروی مشاعرے کے مہمان خصوصی ہے ۔ مولا نا تمنا عمادی میر مجلس ہے ۔ اس مشاعرے کے صدر سرعلی امام ہے ۔ جو وا تسرائے ہندگی ایگر کیٹیوکوٹسل کے نائب صدر ہے اور وائسرائے کے عہدے پر بھی عادمتی طور پر فائز رہ بھی ہندگی ایگر کیٹیوکوٹسل کے نائب صدر ہے اور وائسرائے کے عہدے پر بھی عادمتی طور پر فائز رہ بھی ہندگی ایکر کا نائب صدر ہے اور وائسرائے کے حبد میں بر بھی عادمتی فاری مثنوی ہے ۔ شعر ویخن کے نہایت ولداوہ ہے ۔ علا مدا قبال کے دوست ہے ۔ علا مدنے اپنی فاری مثنوی میں اسرارخودی کی نہایت ولداوہ ہے ۔ علا مدا قبال کے دوست ہے ۔ علا مدا اپنی فاری مثنوی میں اسرارخودی کے نہایت ولداوہ ہے ۔ علا مدا قبال کے دوست ہے ۔ علا مدا اپنی فاری مثنوی مناز شعرائے کرام موج ہے ۔ مشاعرے کی ورمیان احسن مار ہروی نے مولا ناتمنا کو مخاطب کر کے متاز شعرائے کرام موج ہے ۔ مشاعرے کے ورمیان احسن مار ہروی نے مولا ناتمنا کو مخاطب کر کے فراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا گہ:

تازی و فارس و اردو میں قدرت شعر ہو کیاں جس کو ایک تمنائے عادی کے سوا میں بناؤں تو بناؤں کس کو ایک تمنائے عادی کس کو

پٹنے کی ایک عربی فاری ورسگاہ میں برسوں عربی و فاری کی تعلیم ویتے رہے اور وری معیاری کتا بیل کھیں اور بہت جلد ذہین وفطین مدرس اور محقق اور فقہ کے عالم کی حیثیت حاصل کرلی۔ معیاری کتا بیل کھیں اور بہت جلد ذہین وفطین مدرس اور محقق اور فقہ کے عالم کی حیثیت حاصل کرلی۔ درس و تذریس قرآن ان کا ساری عرفصب العین رہا۔ قرآن پاک کے ترجے کے اغلاط کی نشان و بی کرے متر جمین کو خطوط لکھتے اور قرآن عیم کوان اغلاط سے پاک دیکھنا چاہتے تھے۔

حضرت جمیل ما یک پوری استاد میر عثان علی خال نظام حیدرآباد دکن برملا کرتے ہے کہ جنگ حضرت جلیل ما یک پوری استاد میر عثان علی خال نظام حیدرآباد دکن برملا کرتے ہے کہ "بندوستان بیل اس علم پرالی قدرت رکھنے والا علامہ تمنا مما دی کے علاوہ اور کوئی فخص نظر نہیں آتا''۔ خال بہا در رضاعلی وحشت' ڈاکٹر عند لیب شاوائی اور ما ہر علم عروض امیر الاسلام مشرقی ان کی زبا عمرانی عمر بی فاری اور اردو میں ان کا لو ہا مائے تھے۔ بلا شیہ مولا نا تمنا ایک عالم بے بدل شخصہ و درحاضر کی علی اور اردو اور اگر بن کی زبا عمرانی مقتل دی نگا و درخو و تخن کی اختیازی شخصیات میں ایک بلندوا ختیازی شان اور نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ورحاضر کی علی اور اردو اور اگر بن کی نمایاں مقام رکھتے تھے۔ جمرانی الرحمٰن اید و کیٹ سندھ ہائی کورٹ کرا چی اور اردو اور اگر بن کی نمایاں مقام رکھتے تھے۔ جمرانی الرحمٰن اید و کیٹ سندھ ہائی کورٹ کرا چی اور اردو اور اگر بن کی علی ایک متاز صاحب نظر مصنف مولا نا تمنا عما دی کو ان الفاظ میں خراج شخصین چیش کرتے ہوئے ان کی علی اور بی اور قوی غدمات کا اعتراف کرتے ہیں:

"علامة تمنا عمادى كى شخصيت دبستان عظيم آبادكى كرال ما يشخصيتول بين امتيازى شان كى حافل ہے۔ وہ سارى عمرائي على كرائى ، فكرى بلندى ، جودت طبع اور ذبن رساكى مدوست دين كى مدافعت كاحق اواكرتے رہے۔ دشمنان اسلام كے دلوں پر اسلام كى مدوست دين كى مدافعت كاحق اواكرتے رہے۔ دشمنان اسلام كے دلوں پر اسلام كى عظمت كاسكہ بھات رہے اور مخالفوں كى مخالط آميز تحريروں اور تقريروں كى دجياں كي حجياں كي حيرتے دہے۔"

مولانا کی ایک مشہور تصنیف ''ایشا رسخن بتوضیح اصلاح سخن'' ہے۔ یہ کتاب دراصل شعرو شاعری پر نقلہ و نشر کا ایک جائع جائع ہائزہ ہے۔ شوق سند بلوی کے دس اشعار کی ایک غزل پر سترہ مشہور اسا تذہ کی اصلاحوں کا جائزہ ہے۔ علامہ نے نہ صرف ان غزلوں پر تبعرہ کیا ہے بلکہ اصلاح کرنے والے اسا تذہ کی بھورہ کا جائزہ ہے۔ علامہ کی فئی اور انقاوی والے اسا تذہ کو بھی مخاطب کر کے فئی لگات ہے بحث کی ہے۔ جن سے علامہ کی فئی اور انقاوی

باریکیول پران کی عالمانه نظر کا اندازه بوتا ہے۔فصاحت 'بلاغت' نیز زبان و بیاں اور نداق بخن پر بھی انقا دی نظر ڈالی ہے۔ ندکورہ کتاب جب شائع ہوئی تو اردو کے متاز اسا تذہ اورا بل نظرنے اس پر اظہار خیال کیا۔مولانا کی اس تصنیف پر چندہم عصر مشاہیر کے تیمرے قابل غور ہیں :

#### ٥ مولانا تياد في يورى:

''شوق کی غزل میں کوئی خاص بات تھی نہ اس کی اصلاحوں میں لیکن مولا ناتمنا عما دی نے بہ سلسلۂ تشرق و تنقید سیکڑوں لغوی' لسانی' فنی لگات ایسے پیش کر دیئے ہیں کہ کمّا ب'' ایسا ح سخن'' ایک عالمانہ تصنیف ہوگئی۔''

#### ٥ حفرت جوش ملح آبادى:

"میری تمناہے کہ حضرت تمنا کے سے ماہر زبان تا دیر تندرست اور زندہ رہیں اور اس کے دوش بدوش میری تمنا ہے کہ حضرت تمنا کے سے دور ہو کر چرا کیک بار مندا دب پرجلوہ افروز ہو جا کیں اور اردوا دب کے مطلع کو دوبارہ جم گادیں۔"

#### 0 پروفيسررشيدا حرصديقي:

"فن شعر پرآپ کو جو عبور ہے اس پراعقاد نہ رکھنے والا آپ بے بہرہ ہے۔ آپ ایسے کامل الفن اب بہت کم ملیں گے۔ جن اساتذ ویے پورے پورے ہورے مصرعے بدل ویے ہیں وہ بھی شعر کی کوئی قابل لحاظ حیثیت نہ بتا سکے۔ البتہ آپ نے اس سلسلے میں جو نکات فن وزبان اور اس کے نقلقات بیان کر دیے ہیں وہ ہر اعتبار سے نہایت قابل قدر ہیں جس کے لیے خدمت گذارگان شعروا وب آپ کے اصال مندر ہیں گے۔"

#### پروفیسرڈاکٹرعندلیبشادانی:

''ابیناح بخن'' دوسرے اساتذہ کی اصلاحوں پرصرف تقید بی نہیں بلکہ تقید کے شمن میں بہت سے لسانی 'ادبی' لغوی اور فنی مسائل زیر بحث آ گئے ہیں اور مولانا کی فاصلانہ بحثوں نے ''ابیناح بخن'' کوایک قابل تصنیف بنادیا ہے۔

علامہ تمنا کہ ہیں اک علم کا دریا وافض تبیں کون آپ سے ادفی ہو کہ اعلیٰ

اخلاق میں اطوار میں تقویٰ میں عمل میں للها ہے مہات سائل پہ بہت کھ کوشاعری ہے آپ کے رہے سے فروز

وات ان کی خمونہ ہے بزرگان سلف کا آسان نبین جله تصانیف کا احصا جاتا ہے اوھر سے بھی درقیق کو رستا

#### پروفيسر محسم هيم آبادي:

"مولانا نے جن اولی نکات کی نقاب کشائی کی ہے وہ آج بھی اہل ووق کیلئے ویسے ہی تروتازه اوربصیرت افروز ہیں جیے نصف صدی پیشتر نے۔ انہوں نے بعض الفاظ کاورات اور تركيبول يرهمني بحث اورا غلاط نامه كالصح كى إان بوآموزنو جوان ى نبيس بلكه مشاق ابل قلم اور الل تحقیق بھی قیض باب ہو سکتے ہیں۔ان کالفنن طبع اور ذوق تنوع مولا ناشیلی مرحوم کی یاد تا زہ کرتا ہے۔علم الرّ جال میں ان کی نظیر ہندوستان و پاکستان میں نظر تہیں آئی۔''

#### روفیسرڈاکٹرشوکت سبزواری:

"اليناح سخن" من مولانا مظلم نے شوق سند يلوى كى كتاب "اصلاح سخن" كى اصلاحات پر ناقدانه نظر ڈال کران کی استاوانه شرح و تقید کی ہے۔ ضمناً بہت سے علمی واو پی اور انوی سائل بھی زیر بحث آ مے ہیں۔مولا نامد ظلہ نے دقت نظرا درعلی تبحرے کام لے کرجس منظے پر روشی ڈالی ہے اس کی محقیق و تقید کا حق ادا کر دیا ہے۔ خداوند تعالی ان کو اس کی جزا اور خیر الجزا عطا

#### جناب مولوی علیم سید محمد بوسف صاحب تھلواروی:

اس طرز کی تعنیف تو نایاب ہے کویا الفاظ ہیں تابار، تو درخشاں ہیں معانی ہر فقرہ تر کوہر خوش آب ہے کویا ہر بح معانی جنہیں پایاب ہے گویا اليناح سخن اك كل شاداب ب مويا

الیناح کن دکھے کے کہتے ہیں سخنور وریائے کن کے وہ شاور ہیں تمنا یوسف نے کی س کے بیاری طباعت

11911

علامہ متنا تمادی کیر الجب فی شخصیت کے مالک تھے۔ وری علی او بی معروفیات کے علاوہ معاشرتی نیز سیاس سرگرمیوں کے ساتھ قانونی دلج بی جران کن ہے۔ چوٹی کے اگریزی داں وکا وکوا پی فاری دائی سے ایک دلچسپ مقدمے میں مات دے دی۔ ہندوستان میں ایک سننی خیز مقدمے میں مات دے دی۔ ہندوستان میں ایک سننی خیز مقدمے میں مونا پڑا۔ مقدمے میں مونا پڑا۔ مقدمے کی نوعیت بیتی کہ شلع شاہ آباد کے ایک فظ کے حج معنی کی وضاحت کے لئے بیش ہونا پڑا۔ مقدمے کی نوعیت بیتی کہ شلع شاہ آباد کے ایک فاول کے مہارات کا اگریزوں کے ساتھ برما کی شفدے کی نوعیت بیتی کہ شلع شاہ آباد کے ایک فاول کے مہارات اگریزوں کو واپس کرنا چاہتا فیا۔ اس کے ویوان نے گزارش کی کہ میری فدمات کے عوش مجھے عطا کر دیں۔ مہارات اور دیوان مخریری طور پر برما کی ساری زمین ویوان کو عطا کر دی۔ پکھ دنوں کے بعد مہارات اور دیوان فوت ہو گئے ۔ وقت گزرنے کے بعدز مین زرخیز ہوگئی تو مہاراتی اور دیوان کی اولا دمیس زمین کی فوت ہو گئے ۔ وقت گزرنے کے بعدز مین زرخیز ہوگئی تو مہاراتی اور دیوان کی اولا دمیس زمین کی فوت ہو گئے۔ وقت گزرنے کے بعدز مین زرخیز ہوگئی تو مہاراتی اور دیوان کی اولا دمیس زمین کی فوت ہو گئے۔ وقت گزرت کے مقدمہ شروع ہوگیا۔ مہارات نے جو دستا دیز لکھ کر دیوان کو دی تھی وہ ایک شکت کے لئے مقدمہ شروع ہوگیا۔ مہارات نے جو دستا دیز لکھ کر دیوان کو دی تھی وہ ایک شکت کے لئے مقدمہ شروع ہوگیا۔ مہارات نے جو دستا دیز لکھ کر دیوان کو دی تھی وہ ایک شکت کے لئے مقدمہ شروع ہوگیا۔ مہارات نے جو دستا دیز لکھ کر دیوان کو دی تھی :

" برائے آبادی ز بین برما میلغ بست و پنجاہ بڑارروپیا اعانت" منظوری نمائم" اس کا ایک لفظ اعانت " بھی پڑھا جاتا تھا اور ابنجا ب کھی۔ دونوں الفاظ کے مختف معنی بیں اس کے نتانگ دو نظلتے تھے۔ اس لفظ کو پڑھ کرھیے لفظ کا تعین کرنا تھا۔ ہندوستان کے مختف جید ملاء اور قانون دان بلائے گئے تھے۔ ڈاکٹر محمد اقبال لا ہور ہے اور اللہ آباد یو بغورٹی ہے صدر شعبۂ اردو و فاری پروفیسر ڈاکٹر عبد الستار اور مولا نا تمنا عمادی مجلواروی حیدر آباد دکن ہے آئے۔ اس وقت وہ وہاں شعبۂ دینیات سے وابستہ تھے۔ وہلی ہے موتی لال نیرو اور بہار سے باپورا جدر پرشاد جو بعد بیں ہندوستان کے صدر ہوئے ، دیون کے جائشین بری بی کی کی طرف سے مقدے کی چیروی کر رہے ہندوستان کے صدر ہوئے ، دیون کے جائشین بری بی کی کی طرف سے مقدے کی چیروی کر رہے مولا نا تمنا عمادی نے مطلب کو واضح کرنے کے لئے بروقت ایک کتا بچہ بعنوان اعانت نا مداکھ کر اپنے علم و دائش کا میں بھا دیا۔ دلائل وشوا ہر کا انبار لگا دیا۔ مولا نا کی غیر معمولی علم و دائش ہے تھوتی لال نیرو اور را جندر پرشاد شدر رہ شاہ سے دیوں کے ۔ بڑے قانون دانوں اور چوٹی کے وکلاء کے بچم میں لال نیرو اور را جندر پرشاد شاہ سے دیوں کے ۔ بڑے قانون دانوں اور چوٹی کے وکلاء کے بچم میں لال نیرو اور را جندر پرشاد شدر رہ شاہ سے دیوں کے۔ بڑے قانون دانوں اور چوٹی کے وکلاء کے بچم میں لال نیرو اور را جندر پرشاد شاہ سند مقدر ہوئی کے وکلاء کے بچم میں لال نیرو اور را جندر پرشاد شاہ سند کی کا بورے قانون دانوں اور چوٹی کے وکلاء کے بچم میں

مولا ناتمنا کی تلتہ بنی کی دھوم کی گئی۔ مولا نانے فاری لغت 'بہار جم' اور دیگر فاری کتب کے توالے وے کر قابت کر ویا کہ امداد کر دن کوا عانت نمودن کے معنی بیں لکھا گیا ہے۔ مرز اقتیل کی کتاب ' ظفر اللها تی ' پیش کی ۔ علاوہ ازیں لفظ اینجا ب کا محاورہ الل زبان کے استعال کے خلاف فابت کیا۔ مقدمہ کا قبصلہ دیوان کے حق بیں ہوا۔ علامہ کے تمام دلائل ویرابین کو پیشنہ ہائی کورٹ نے مان کیا۔ مقدمہ کا قبصلہ دیوان کے حق بیں ہوا۔ علامہ کے تمام دلائل ویرابین کو پیشنہ ہائی کورٹ نے مان لیا۔ ڈاکٹر راجندر پرشاد تو ان کے علم ودائش سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بعد وستان کے عدم تعاون کے زمانہ بیں جو تو می یو فیورٹ پیشنہ بیں قائم کی گئی اس بیں عربی' فاری اور اردو کے پر وفیسر کے لئے معزمت علامہ تمناہے گذارش کی۔

#### مولا نابه حیثیت شاعر:

علامد تمنا کا بہ حیثیت شاعراد فی دنیا میں بلند مقام ہے۔ عربی فاری اور اردو میں ان کی بے شار تصانیف ہیں۔ ان زبانوں کے بیسر کرام محقق اور عظیم شاعروا دیب تھے۔ بلاشہ دبستان عظیم آباد کی شعری عظمتوں کوروش ہے روش ترکر دیا۔ شار عظیم آباد کی شاگر ورشید پر دفیمر مسلم عظیم آباد کی شعری عظمتوں کوروش ہے روش تھے۔ انہوں نے بہار کے مثار صاحبان علم ونظر پر اپنی رحلت سے آبادی ان کے بیمین کے دوست تھے۔ انہوں نے بہار کے مثار صاحبان علم ونظر پر اپنی رحلت سے پہلے خاکوں پر بینی ایک دوست تھے۔ انہوں نے بہار کے مثار صاحبان علم و معزب تمنا کے بیا خاکوں پر بینی ایک دلچسپ کتاب ''حریفان باد پیا' کلھی تھی۔ اس بین وہ صغرت تمنا کے خاکوں پر بینی ایک دلچسپ کتاب ''حریفان باد پیا' کلھی تھی۔ اس بین وہ صغرت تمنا کے خاکوں پر بینی ایک دلی سے شاعری کے رہیا ہیں۔ تعزیل ان کا مرغوب ومجوب تھا۔ شمشا دکھنوی کے شاگر دہوئے اور فن کا غائر مطالعہ کیا کوئی قافیدان کی دسترس سے گئا نہ یا تا۔ فاری شاعری میں مولا ناشیلی فعما فی سے استفادہ کیا۔''

مولا ناکا شعری انقادیں کیا مقام تھا۔ اور ان کا دائر ہمل زیرگی کے ہر شعبے پر کتنا کھیلا ہوا تھا ادر اپنے اشعار سے ملت مسلمہ کی کتنی خدمت انجام دی اس کا ایماز ہ گذشتہ صفات کے متدرجات سے کیا جا سکتا ہے۔ ہندومسلم قساد ہوں 'مسلم لیگ کی صف آرائی یا تحریک خلافت کی متدرجات سے کیا جا سکتا ہے۔ ہندومسلم قساد ہوں 'مسلم لیگ کی صف آرائی یا تحریک خلافت کی سرگرمیاں ان کا تھم سے رہنمائی کے لئے متحرک ہوجا تا چر بیک پاکستان کے ہرموقع پر اپنے اشعار سے مسلمانوں کی سے بران کی رہنمائی کے لئے کوشاں رہنے۔ ان کے اس ایماز تحریک سال کی رہنمائی کے لئے کوشاں رہنے۔ ان کے اس ایماز تحریک ان کا دور اور بعض تطمول میں جو انہوں نے دھوا ء میں ایوب خان کے تو جی انتظاب کے بعد اردو، قاری اور

عربي مين كسيس ، نظرة تاب ملاحظه مو:

چاہے فاروق اعظم کا تمہیں تعق قدم تم کو قرآن وسنن سے چاہیے رکھنا شغف ابن آدم ہو تو ہوگا کچھ نہ پچھتم سے گناہ یاز پرس آخرت سے تم اگر ڈرتے رہے

کیوں ہو گرفتش پائے قائداعظم تمہیں نفع کیا دے گا یہ موسیقی کا زیر دیم حمہیں مرهد توبہ ہے لیکن توبد آ دم حمہیں کون کہ سکتا ہے رازدیں سے نامحرم تمہیں

ان کو پاکستان کی تغییر و ترقی اور اصلاح کا خیال تھا۔ اپنی تظمیں ابوب خان کے پاس بھیجیں ۔ قومی تظمیں ان کے فکر ونظر نیز مسلمانوں کے فلاح و بہبود پران کی بے قراری کی غماز ہیں اور مولانا حاتی کے مسدس کی یا دولاتی ہیں۔ایک طویل تظم سے چنداشعار:

بدرست و پاغریب عجب بے بی بی ہے ایکی گئی ہوئی ہے ایکی جال کئی بی ہے ایکی جال کئی بی ہے یاں ایک حشر کا تو سال ہر گھڑی بی ہے یاں ایک حشر کا تو سال ہر گھڑی بیل ہے ہی بیل بال بال بیل جانتا ہوں کی سب کے جی بیل امت ترے نئی کی بوی بے بی بیل ہے ۔

ول زورہا ہے دکھے کے خیر الام کا حال
دم کوئی دم میں توڑنے والی ہے اب بی توم
کیا جائے روز حشر کب آئے کو ہے، گر
کیوکر مٹا دے است خیرالوری کا نام
پروروگار کر کوئی تائید خیب سے

#### اب مولا ما كى غزل كارتك وآنتك بهى ديكھيئے:

اگر آنھوں سے خیال رخ جانال بندھ جائے ۔ تو مرے تار نظر سے مہ تابال بندھ جائے ۔ لاکھ گریے یہ مرے ہو وہ فسول ساز نظر نیر ممکن کہ بیانی کسی عنوال بندھ جائے ۔ لاکھ گریے یہ مرے ہو وہ فسول ساز نظر نیر ممکن کہ بیانی کسی عنوال بندھ جائے

سنوں تو کہدندسکوں اور کیوں توسن نہسکوں وہ ان کی بیر مری و کھ بھری کہائی ہے

وای کھے جانتے ہیں راز عنجوں کے تبسم کا چن میں جو فریب کریئے شبنم سجھتے ہیں

# آئے یخانوں کا ہے جش ، تخبر جائے ابھی اور جانا ہی جن سے ہو کل جائے بہار ڈرتے رہو خدا سے تو پجر کوئی ڈرٹین ہرخوف سے امان ای ایک ڈر بیں ہے کس جنر جو تم سے تمنا نہ ہو کے پیدا کرو وہ عیب جو داخل بنر بیں ہے ہراک بلا سے سوا کچھ بلائے جال ہوگ وہ اک اوا جو تیسم کے درمیاں ہوگ رنگ اُڑا، آگھیں چڑھیں، بگیں گریں، بچکی بندھی ویگ اُڑا، آگھیں چڑھیں، بگیل گریں، بچکی بندھی ویگ تو لاکھ عنوانی بیاں بنا گیا

ر باعی سے مولانا کی مثن خن اور قاور الکلامی کا عدارہ لگایا جا سکتا ہے:

ید مجھیر سے اور دھام اللہ اللہ سے حشر کا اجتمام اللہ اللہ
بندوں سے بید وارو کیرکیسی یا رب مالک اور انتقام اللہ اللہ

کھوٹا ہے سنر، جو ہو رفاقت کے بغیر ملتی نہیں آبرو، لیافت کے بغیر لیکن نہیں ایرو، لیافت کے بغیر لیکن مجھے رونے کی اجازت نہیں دیتی جلتی ہے امارت کہیں طاقت کے بغیر

ان کی مجوز آفریں نظریں اوھر پڑتی رہیں دل مرا الوپ طلسم عن فکال بنا کیا ا

O قارى كلام: فارى بىل مولانائے بہت كھ ككھا ہے۔ تصاكدا ورطويل تظمول كا

د بوان موجود ہے۔ چندا شعار ملاحظ فر مائیں جوان کے رنگ اور سلک کے ترجمان ہیں:

بعد قرآل ہر کہ تھنید است قرآنے دگر فہم کن اے چارہ گراین است سامانے دگر درزخش صد جلوہ وہر جلوہ را شانے دگر باز کرویے نڈر تو گرداشتے جانے دگر مصحف رویت بیند آرد ایمانے وگر آمد و رفی نفس بیں انظام نبش بیں باقدش فتنہ و ہر فتنہ و حشرے دیگرے کروقربانت تمنائے حزیں جانے کہ داشت

عربی میں بھی مولا تانے بہت کھے لکھا ہے۔ عربی صرف ونحو پر ان کی کتابیں عربی مدارس کے کورس میں پڑھائی جاتی ہیں۔

حضرت تمنا ہے میری نیاز مندی ہندوستان میں میری طابعلمی کے زمانے ہے تھی۔
مشاعروں اوراو فی محفاوں میں جاتا او ان ہے طاقات ہو جاتی ہولا تا پاکتان دیر ہے آئے اور
و حاکد آئے۔ میں اپنی تعلیم عمل کرنے کے بعد ، ۱۹۵ میں و حاکد آیا۔ ایک بارسر راہ طاقات
ہوگئ تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد ان ہے کہا کہ میں پر وفیر سلم عظیم آبادی کا داما دہوں۔
یہاں یو نیورٹی میں لیکچر رہوں۔ پھرتو کھے لگا لیا۔ انہوں نے کہا کہ عزیزم ملتے رہا کرو۔ ان کے
ہیاں یو نیورٹی میں لیکچر رہوں۔ پھرتو کھے لگا لیا۔ انہوں نے کہا کہ عزیزم ملتے رہا کرو۔ ان کے
جگری دوست جناب مسلم آبادی دیر ہے پاکتان آئے اور کرا پی آئے۔ مسلم صاحب و حاکد آئے
تو مولا نا اکثر ان سے ملئے آئے اور دونوں میں کھر کے کش پر خوب پا تیں ہوتیں۔ عروض و بلاخت
پر ہیری کتاب 'رہنما ہے تخن' جیپ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ عزیزم میری کتاب 'ایشنا ہوگئی تو اس کے مقد سے
پر ہیری کتاب 'رہنما ہے تخن' جیپ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ عزیزم میری کتاب 'ایشنا ہوگئی تو اس کے مقد سے
پر ہیری کتاب 'رہنما ہوگئی و پروف کی د کھ بھال میں میری عدد نہ کرتے تو جھ سے اس کی طباعت کی
طباعت کا انتظام اور کا پی و پروف کی د کھ بھال میں میری عدد نہ کرتے تو جھ سے اس کی طباعت کی
مہم میمی سرنہیں ہو عتی تھی۔۔۔۔۔ اللہ اللہ اان پر رگوں کی وضع داریاں اب کہاں!

ستوط ڈھا کہ سے کچھ پہلے مولانا کراچی آ گئے۔ بیں بھی انہیں دنوں کراچی آ گیا تھا۔ طاش معاش میں سرگرداں ، ان کا پیغام ملاتو میں ان سے ملنے چلا گیا۔ بیار تھے۔ کہنے لگے کہ عزیزم میں نے پچھ کتا بیل تمہارے لئے رکھی تھیں تم دیرہے آئے جعفر پھلواروی لے گئے۔ایک دیوان لکلا جو
ان کے سربانے ہی تھا۔تھوڑی دیر بعد میں شکر بیدا داکر کے چلا آیا۔ آئے وفت میں نے ان کی صحت
کے لئے دعا کہ کلمات کے۔ کئے لگے کہ بس جانے کی تیاری ہے۔ میرا ایک شعرین لو:
ہٹام رئیل آلد ہجارہ تمنارا بائے بہ دمیں دارد بائے بہ رکاب اندر

| يد                           | سالااشاعت                | مصنف امتولف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | موضوع                 | ئام <i>ت</i> تاب      |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ۰۰۵رو_                       | e)***                    | قابل گلاؤ تھوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سوالح التخاب كلام     | د بستانِ قابل         |
|                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (مرقبه سيرمنصورعاقل)  |                       |
| ردار)                        | مساوات كلاؤهم كامزاحتي   | ل استعار کے خلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (کلبآزادی ۱۸۵۷م       | گلاو <del>ر</del> تھی |
| ٠٥٢٥٠                        | APPI,                    | منعورعاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
| -91144                       | ۵۴۹۱                     | منصورعاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فخصيت فكرون           | حرفديحرماند           |
| ۰۰۲۰۰                        | پر1991ء<br>س             | منصورعاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شعرى مجنوعه           | گهوارهٔ گن            |
| ے                            | ى كَفْروْن رِعْقىدى جائز | ببدالوحيد فداكلا وتفو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كمتب داغ كورتن سيد    | برگ ببز               |
| .3/44                        | ,199r                    | منصورعاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 7.92                  |
| COLUMN TO THE REAL PROPERTY. | اضافول كساته فياليديث    | منصورعاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اوني وتقيدى مضامين    | ح ف به ح ف            |
|                              |                          | The state of the s | (شائع كرده: أردواكيدى |                       |

## ؤاکٹرۃ العین طاہرہ مولا نا عبدالقا درگرا میؓ

حفیظ ہوشیار پوری میرے پی۔ ایکی۔ وی کے مقالے کا بنیادی موضوع ہے، مقالہ لکھے

ہوئے بچھان کے علاوہ کئی شخصیات نے متاثر کیا۔ اس کام کے دوران احساس ہوا کہ کیے کیے بگاتہ

روزگارلوگ موجود ہے۔ علامہ اقبال کے رہنے اور شاعرانہ تکراور تدبر کا پورا جہان قائل ہے چنانچہ

وہ جتی ہے اقبال بھی اپنے معتوی استاد کا درجہ دیے ہیں ' گرائ ' کے طلاوہ اور کون ہو کتی ہے۔

گرائی نے میرے مقالے بین دو بھائیوں راحل ہوشیار پوری اور حفیظ ہوشیار پوری کے

بیرومر شداوراستاد کی حبیت ہے قدم رکھا بھرا قبال کے جالے ہے ان کی شخصیت کی گئی پر جس تعلیں
اور ہر پرت در جرت واکرتی چلی گئی۔ راحل اور حفیظ کی شخصیت بین مولانا گرائی کا پر تو واضح طور ہے

دیکھا جاسکتا ہے۔ حفیظ وراحل کی شخصیت وکردار میں گرائی کی می قلندری ، خواص میں نمایاں ہوئے

ہو جبی نمایاں خدر ہے کی عادت ، شہرت وستائش ہے بے نیازی ، اپنے کلام کی اشاحت سے عدم

تو جبی ، بدرجہ اتم موجود تھی۔ نقوش جو لائی ۳ کے 19ء میں حفیظ کے حالات زندگی میں شخ عبدالرشید

راحل ہے اکتباب فیض کا بطور خاص ذکر ہے۔ ' و فن اور فاکار' کے عنوان کے تحت افکار کے شارہ نمبر

داخل ہے اکتباب فیض کا بطور خاص ذکر ہے۔ ' و فن اور فاکار' کے عنوان کے تحت افکار کے شارہ نمبر

ماجولائی ۱۹۲۴ء میں بھی حفیظ کی مواخ شائع ہوئی۔ اس میں بھی عبدالرشید راحل کا ذکر حفیظ نے

ما ہولای ۱۱ ہوا ہوں کی حیط می حوال سمال ہول ہوں۔ اس میں جوہ اس میں جوہ سرجید راس کا و سرحیط سے محبت کے ساتھ کیا۔ شفیع عقبل نے ۱۹۵۱ء بیل' وچٹان' کے لئے حفیظ کا انٹروپو کیا۔ حفیظ اس انٹروپو بیس بھی کہتے ہیں کہ میرا ڈوق بخن زیاوہ تر براد رمحتر م عبدالرشید راحل کے قیضان کا مرہون منت رہا اور جناب راحل کا ذوق بخن کس کا مرہون احسان رہا؟ ملاحظہ ہو:

'' ..... راحل کو فاری شعر وا وب سے خاص شفف تفا اور آپ کا زیا وہ وقت شخ عبدالقا در گرای ، شاعر خاص نظام دکن کی صبت میں گزرتا تھا۔ حفیظ صاحب کو بھی مولا ناگرای کی خدمت میں حاضر ہونے اور ان کی صبت سے مستنفید ہونے کے

#### مواقع ملتار ہے۔" (۲)

مولانا گرای طلقہ ارباب علم و ذوق کے لئے خصوصاً ا قبال کے شیدا ہوں ہیں ایک بلند
مرتبہ شخصیت کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ مولانا گرای اصلاً پنجابی ہے لیکن پنجابی سے زیادہ
قاری شاعری کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں۔ شخ خلام قادری گرای ۱۸۵۴ء اور بھش تذکرہ
نویبوں کے نزدیک ۱۸۵۹ء ہیں جالندھر ہیں شخ سکندر پخش کے گھر کے ذکی خاندان ہیں پیدا
ہوئے۔ والد ٹیل کی د تکائی کے پیشے سے وابستہ سے قرآن پاک ختم کیا تو انہیں ایک کمتب ہیں واخل
ہوئے۔ والد ٹیل کی د تکائی کے پیشے سے وابستہ سے قرآن پاک ختم کیا تو انہیں ایک کمتب ہیں واخل
کردا دیا گیا۔ فاری زبان وادب سے دلچی کی بناء پران کے استاد خلیفد ابرا ہم نے انہیں اس کم
عری میں ملک الشعراء کا خطاب دیا۔ چودہ سال کی عمر میں لا ہور تشریف لائے اور اور بنیل کا لج سے
قاری میں مشی عالم اور مشی فاصل کے امتحانات پاس کیے۔ وکالت کے امتحان ہیں بھی کا میابی حاصل
کی۔ مولانا محر حین آز اوجیسے انشاء پرداز اور بزرگ شاعر سیدھن بلگرای کے نام خط میں ان کی علی
قاری مولانا محر حین آز اوجیسے انشاء پرداز اور بزرگ شاعر سیدھن بلگرای کے نام خط میں ان کی علی
قابلیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں:

" د مرامی کویش خوب جانتا ہوں پنجاب یو نفورشی میں پر متنار ہاہے۔ وہاں سے لکل کربھی کئی سال بچھ سے ملتار ہا ہے۔ ہارہ برس کامسلسل مشاق ہے اور جس رنگ میں مید کھتنا ہے اس میں آئ اول در ہے کا شاعر ہے۔ اس کی طبیعت خیال بند ہے۔ جلال ، امیر، قاسم مشہدی ، اور ظہوری وغیرہ ای طرز میں کہتے تھے۔ " (۳)

انہوں نے وکالت کے بجائے معلّی کا پیشہ اختیار کیا لیکن گرامی جیسا صاحب علم استا وطالب علموں بھی تو پہند ہدہ ہوسکتا ہے ، انظامیہ کے لئے اسے ' برداشت' ' کرنامشکل ہوجا تا ہے۔ امر تسر، کپور تھلہ اور لدھیانہ کے سرکاری مدرسوں بیں فاری کے مدرس رہے۔ ایک مرتبہ انسکاؤ آف سکولا نے ان کی جماعت کے معائنے کے بعد بیدائے دی کہاستا وتو اچھا ہے ، طالب علموں بیں شعری و وق پیدا کر دہا ہے لیکن نصاب کی طرف توجہ کہے۔ درس و تدریس سے دل کھا ہوا تو کی مہر بان کے کہنے پیدا کر دہا ہے لیکن نصاب کی طرف توجہ کم ہے۔ درس و تدریس سے دل کھا ہوا تو کی مہر بان کے کہنے بیدا کر پولیس کی نوکری بھی کی لین حفیظ جالندھری ، چراغ صن حسرت ، فیض اور خمیر جعفری و غیر و بیس گی تو کی میں مناسبت نہ ہونے کے باعث ، جلدی ہی کنار وکش ہوئے۔ گرامی بھی پولیس

کے ملکے میں نہ چل سکے، کشائش روز گارے تک آکرا یک روز داتا در ہار مکئے کہ بیر من خلائق ہے تو یقیناً پہال ذہنی پراگندگی سکون سے آشنا ہوگی ۔رات گئے تک وہاں بیٹے رہے۔ایک طویل منقبت کہی جس کی تضمین حضرت خواجہ معین الدین چشتی کامعروف شعرتھا:

مَنْ بَحْقُ قَيْقِ عَالَمُ مَظْمِ نُورِ خدا ناقصال را بير كامل كالمال را ربتما

ایک رات خواب میں حضرت دا تا گئے بخش کی جانب سے منقبت کی قبولیت کی نوید دی گئی اور تاکید کی گئی کہ حید رآ یا ددکن کی فضا تہار ہے لئے سازگار ہے پھر قرائن ویٹوا پدہمی دکن کی طرف ہجرت کرنے پرآ مادہ کرتے ہے۔ گرای ، فقد ربگرای کی جگہ نظام دکن محب خان کی ریاست سے وابستہ ہوئے اپنی خلاقا نہ طبیعت اور قادرالکلای کے سبب شاعر خاص کا منصب عطا ہوا ور چھر سال یعد بی ملک الشعراء کا خطاب یا یا۔ اس طرح آ ٹھ سال کی عمر میں اپنے استاد خلیفہ ایرا ہیم کی جانب سے ملئے دالے اس خطاب کی تو بتی ہوئی۔ تمام زندگی و ہیں گزاری اور ہر شعری امتحان میں کا میاب سے ملئے دالے اس خطاب کی تو بتی ہوئی۔ تمام زندگی و ہیں گزاری اور ہر شعری امتحان میں کا میاب سے ملئے دالے اس خطاب کی تو بتی ہوئی۔ تمام زندگی و ہیں گزاری اور ہر شعری امتحان میں کا میاب سے ملئے دالے اس خطاب کی تو بتی ہوئی۔ تمام زندگی و ہیں گزاری اور ہر شعری امتحان میں کا میاب سے میں دور ہر سوزا آپ کی خلیقی صلاحیتوں کے اعتراف میں آپ کی نذر کیا۔

آپ میرعثان علی خال کے دور میں بھی دکن در ہارہ وابست رہے، البتہ وطن ہے ناطرنہ وڑا۔ گرکی یا دستاتی تو جالندهر آ جاتے۔ ان کے آنے پرائل جالندهر کی خوشی اور فخر دیدنی ہوتا۔ مثاعرے منعقد کے جاتے۔ ان کی پر لطف محفل ہر خاص وعام کے لئے دکھئی کا باعث ہوتی ہوتی ہے جوب علی خان، نظام دکن کی محبت سے بی ان کی پر لطف محفل ہر خاص وعام کے لئے دکھئی کا باعث ہوتی ہے وہ اپ کا انتظام دکن کی محبت ہے نظام دکن ہے انتظال کے بعد وطن واپس آ گئے۔ جالندهر کے قریب بی ایک چوٹا سا خوبصورت شہر ہوشیار پور ہے ہی ان کی المیدا قبال بیگم کا تعلق ہوشیار پور سے تھا، گرای کی محبت نے ان کی شعری صلاحیتوں کو جلا بخشی، شاعری میں ترک مخلص کرتی تھیں، برم گرای کی مشاعروں میں ان کی جبھی گئی غزل بھی پرھی جاتی اور داد پاتی۔ اہل ہوشیار پور کی محبت نے گرای کو مشاعروں میں ان کی جبھی گئی غزل بھی پرھی جاتی اور داد پاتی۔ اہل ہوشیار پور کی محبت نے گرای کو مشاعروں میں ان کی جبھی گئی غزل بھی پرھی جاتی اور داد پاتی۔ اہل ہوشیار پور کی محبت نے گرای کو کہمی تھا نہ چھوڑا۔ ہوشیار پور میں بھی ایک حولی تغییر کی۔ اکثر ال بھی بلی میں قیام رہتا۔

حفیظ جالندهری نے ان کی شخصیت کا جو خاکہ کھنچا ہے وہ خاکہ نگاری کے سبی لوازم

پورے کرتا ہے۔ خاکہ نگاری کے فئی لوازم میں شوخی وشفتگی بھی اہم کرداراداکرتی ہے۔ شائنگل

اولین شرط ہے واضح ہوکہ حفیظ جالندهری نے گرائ کی پہلی جھلک پانچ سات برس کی عربیں دیکھی

اورا کیک کم عمر بچداس شخصیت سے کس طرح متاثر ہوتا ہے اسے پیش نظرر کھیے اور بیرخاکہ اس پہلی

اورا کیک کم عمر بچداس شخصیت سے کس طرح متاثر ہوتا ہے اسے پیش نظرر کھیے اور بیرخاکہ اس پہلی

برجنگی وصاف کوئی نصف صدی بحد لکھا گیا۔ خاکہ نگار کی یا داشت، جزئیات کی طرف عمیق نظری اور
برجنگی وصاف کوئی نے خاکے کو جان عطا کردی ہے۔

''ایک دن اپنو دو جھولیوں کے ساتھ میر اگر را پیٹ محفل ہے ہوا، جس کے درمیان

ایک باعد و بالا بھاری بحر کم ، کیم شیم معز رصورے شکل کا آدی'' مند زبانی'' کوئی لظم

پڑھ رہا تفاقے کا میں نہان بعد جس معلوم ہوا کہ فاری تھی۔ میرے لیے ابینی اور

نا قابلی فہم تھی۔ لظم پڑھنے والے کا چیرہ بارعب تفاقے مینی اور بینوی واڑھی جس جس

بلکی اور نا معلوم می ما نگ نکلی ہوئی تھی۔ سر پر بلکے بیازی رنگ کی طمل کا بھاری اور

گھیر دار پگڑ بندھا تھا، ایک سادہ شاید بلکے لئواری رنگ کی شیروائی بدن پرتھی ، شیچ

گھیر دار پگڑ بندھا تھا، ایک سادہ شاید بلکے لئواری رنگ کی شیروائی بدن پرتھی ، شیچ

جست چھڑی دارسفید پا جامدا ور پیروں بین سیاہ پیشٹ چڑے کا پیپ۔'' (م)

محر عبداللہ قریش بھی ان کی خوش لبائ کو سراہتے ہیں، نظام دکن کے دربار سے وابستہ ہوئے تو حیدر آبادی انداز کی شیروائی اور آڑا پا جامہ پہنتے ، جوان کے بحرے بحرے بدن پرخوب

کھا ۔ بھی عنائی اور بھی بیازی رنگ میں رنگی ممل کی وی گڑ کہی دستار با تدھتے ، ان کی داڑھی پررنگ حتا خوب بچا۔

ا قبال اورگرای کی دوی کوئی کل کا قصدند تھی کوئی ہیں پہیں سال پراتی ، یہ وہ زمانہ ہے جب انجمن جمایت اسلام کے جلسوں میں علامہ اقبال کا طوطی بولٹا تھا۔ ان کی تقمیں شکوہ ، جواب شکوہ موس یا قاطمہ بنت عبداللہ لا کھوں کے اس مجمع میں یا لکل ان پڑھ لوگ بھی شامل ہوتے اور اکا ہرین ادب بھی ۔ آپ کی نظموں کی کا بیال ہاتھوں ہاتھ بک جا تیں اور لوگوں کے دلوں میں ، ان کی زیانوں پرانی اشعار کا ور دہوتا۔ یہیں سے مولا ناگرای اور اقبال کی دوئی کی ابتدا ہوئی۔ دوسرا

سبب، ١٩٠١ء ين جاري ہونے والا ﷺ عبدالقاور كاجريده "مخزن" بھي تقااس رسالے بين اس وور کے بھی جید مخلیق کارشر یک ہوتے۔ مولانا شاہ وین مایوں ، غلام بھیک نیرنگ ، مشی احد وین ، حرت مو ہانی اور نا در کا کوروی جیسے تابعہ روز گاراور نا درہ کا رشعرا جلوہ افروز تھے۔ پہلے شارے میں ہی اقبال کی نقم '' ایر کہار'' شائع ہوئی اور اس کے بعد اقبال اور مخزن لا زم وملزوم ہو گئے اور لا ہور سے باہر کے اوبی طلقوں میں اقبال کی شہرت اور پندیدگی میں مزید اضافہ ہوا۔ گرامی ہے ا قبال کی دوستی کی ابتدا ہوئی تو اس وفت تک ا قبال صرف اردو بیں ہی شعر کہتے تھے۔ صرف ایک نقم بی فاری بیں کی تھی۔ اس دوئ کے کوئی آٹھ برس بعد اقبال کا فاری شاعری کی طرف رجان موا، ا قبال خود آگاه وخود شاس شاعر تنے، وہ جانتے تھے کہ ان کی شاعری روایتی شاعری نہیں ہے۔ ا قبال جان ع على على كرمرف اردوش على كهدكروه اينا مدعا يورا ندكر عكمة عنه، وه آفاتي وكلا يكي شاعر تف ان كى شاعرى وه جوئة آب تحى جس ك آم بندنيس باند مع جاسكة - اقبال ك نز دیک جغرا فیائی حدود کوئی معنی شدر کھتی تھیں۔ان کے خون میں بیہ بات رچی بی تھی کہ ایک ہوں مسلم حرم کی باسبانی کے لیے اوا یہے میں انہیں احساس ہوا کداردو میں کہا گیا شعر محدودیت کی بنا پر ا پنااڑ کھودے گا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اردوشاعری ان کے عالم کیر پیغام کے لئے سازگار نہیں ، بیشتر اسلامی مما ایک عربی زبان سے وابنتگی رکھتے ہیں یا فاری سے ۔ پھرمغربی مستشرقین بھی قاری ہے آگاہ تھے۔ یوں اقبال کے فکر ونظر اور دل ورماغ میں پیدا ہونے والے احساسات اور خیالات کوء ان کے نظریات اور فلسفۂ حیات کوا یک بہترین اسلوب کی ضرورت بھی ، اسلوب سمی بھی تخلیق کار کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ شاعر یا ادیب کے شعور وادراک کو اس کے افکار و نظریات اور جذبہ واحساس کواس کے الفاظ کے انتخاب اور تراکیب کے وضع واستعال ، اس کے تشبیبات واستغارات وعلائم کی تراش ، انفرادیت عطا کرتی ہے اور اس بنا پر دوسروں ہے الگ اورمتازنظر آتا ہے۔ اتبال علم بیان کی اہمیت ہے آگاہ تھاور جانے تھے کدا کر پیش کش بیل کی رو جائے تو کتنا اعلی مضمون ہی کیوں ندموء غارت موجا تا ہے۔

ان حالات میں بہااو قات ایہا ہوتا ہے کہ کی لفظ پر یکی ترکیب کے استعمال پرؤمن الک

جاتا کہ قاری اقبال کی ماوری زبان نہیں ، اکتبابی زبان تھی ، انہیں کی ایسے قاری وال کی طاش تھی جو ان کی کہی ہوئی بات کے فئی پہلوؤں پر توجہ دے سکے۔ مشورے کے لئے اردگر و نگاہ و و ڑائی تو ایسے میں انہیں وہی ایک فخض و کھائی دیا ۔۔۔۔۔۔ جس کی ماوری زبان فاری نہیں بلکہ انہی کی طرح بہنجا بی تھی ، دونوں بیں اگر کوئی قدر مشترک تھی تو یہ کہ دونوں نے فاری اسا تذہ کے کلام کا بغور مطالعہ کر دکھا تھا۔ سیکٹر ول فاری اشعار از پر تھے ، بلند ذوتی فسرر کھتے اور حسن فن پر توجہ کو اہم جانے تھے ، ور نہ دونوں کا کلام دو مختلف انتہاؤں سے متعارف کراتا ہے۔۔گرای کے موضوعات ان کی زندگی کے توری دور تک کا کلام دو مختلف انتہاؤں سے متعارف کراتا ہے۔ گرای کے موضوعات ان کی زندگی کے توری دور تک روایتی رہے جبکہ اقبال کے ہاں اگر صن وعش کا تذکرہ بھی ہے تو بدا نداز دگر ہے۔ بنی دنیا کی مطابق اقبال کے سامنے اللیم بخن کا بیکراں آسان بھی تھا اور وسیع و عربیش سندر بھی ۔ اقبال کی قلم حدود و قدود سے ماور اتھی ۔ جس کا اعتراف گرای نے انجین جاہی اسلام کے جلوں میں اور دیگر مدود و قدود سے ماور اتھی ۔ جس کا اعتراف گرای نے انجین جاہی اسلام کے جلوں میں اور دیگر مقابات پر بر ملاکھا۔

پیغامبری کرد و پیمبر نتوال گفت

در دیدهٔ معنی عمهال حضرت اقبال

الهام بود بعد کلام آنبال شهباز معانی ست بدام انبال سر بر خط أو نبد گرای که قضا دو سکهٔ خسروی بنام انبال

یں ''ایک کامل الہام وحی کی غلامی قبول کرنے کے بعد کسی اور الہام مدوحی کی غلامی حرام ہے۔ بوا اچھاسودا ہے کہ ایک غلامی سے باقی سب غلامیوں سے نجات مل جائے۔''

اقبال کی ناتمام خواہشات میں سب سے بڑی آرزو مکدو مدیدی ان گلیوں کی زیارت بھی کے جہاں آپ کا گھٹ کے قدموں کے نشان جب ہیں۔ علی بیش سے بیروداو سنے تو ایک آوی اس کے سنے سے تکلق ہے کہ اقبال کس کس طرح اسے بھی اسے ساتھ دیار حبیب کے جانے کے پروگرام بناتے رہے۔ زندگی نے وفائد کی اور علی بخش تنہا ہوآیا، کس دل سے گیا ہوگا اور کس دل سے وہاں رہا ہوگا، یہ وہ بات ہے۔ گرای بھی عشق رسول کی آگ سنے شن دہ کائے پھرتے ہیں۔ جاز پاک جانے کے لیے ان کی روح کس مرح رح بی ہے لیکن خوش نصیبی کہ گرائی یہاں بازی لے سے مضور میں گئے۔ مضور میں کے لیے ان کی روح کس کس طرح رح بی ہے لیکن خوش نصیبی کہ گرائی یہاں بازی لے سے مضور میں گئے وہاں سے زندگی ہیں جھے دیا۔

".....اییان ایک خواب کی برس پہلے جائندھرک آخری متناز فاری گوشاعر غلام قادر گرای نے دیکھااور پھرانے لظم کر کے اپنے ایک ٹٹا گردکو وصیت کی کہ بیاشعار مرے لوح مزار پر کندہ کروا دیے جائیں۔ ٹٹا گردا پنے استاد کے انتقال کے وقت شہر سے باہر تھا چنا نچے گرامی اپنی زوجہ کے خواب بیں آئے اور ان اشعار کو کندہ کرانے کی تلقین کی:

کہ محتر برت بدتاب حس بے تجابش را قضا میرد عنائش را قدر میرد رکابش را دکابش را دکابش را دکابش را دکابش را منائش را دکابش را دکابش را دکابش دا دکابش بوسد رکابش را کہ درآ خوش کیرد جرمہائے بے صابش را (۱)

مجیرم دامن آن سید لولاک می و رخیم می در خاند زی آل امام انبیا می آند قضا میرد قدر کیرد ازل میرد ابد میرد سواد فلک شد ماه فلک آند عنال میرش مرای در قیامت آل نگاه معفرت خوابد

یکی بات مکا تیب گرامی بنام اقبال میں بدا نداز د گر ملتی ہے، مولف کے زومیک گرامی نے و وفات سے چندروز پہلے ایک رہامی اور نعت کے چداشعار لکھ کرومیت کی کدائیں لحد میں ان کے

ساتھ در کھ دیا جائے۔ موت کا سانحہ ہوش اڑا دیتا ہے۔ کسی کواس وصیت کا خیال ندر ہا، تد فین کے بعد سبجی رنجیدہ ہوئے کہ مولا تا کی وصیت پرعمل ندکیا جاسکا۔ ایک ہاہ بعد بیگم گرای نے خواب بیس دیکھا جس جس جس گرای انہیں تملی دینے ہوئے کہتے ہیں کہ میری بخفض کی فکر نہ کرو، سردا دھ سے کہو کہ بیا شعار دبلی سے کندہ کرائی انہیں تملی دینے ہوئے کہتے ہیں کہ میری بخفض کی فکر نہ کرو، سردا دھ سے کہو کہ بیا شعار ادر دیا گی کندہ کروا کر قبر کے سر ہانے لگا دی۔ یول گرای کی وصیت پوری ہوئی، رہاجی بیتی: اشعار ادر دیا گی کندہ کروا کر قبر کے سر ہانے لگا دی۔ یول گرای کی وصیت پوری ہوئی، رہاجی بیتی: خاور دید از میم بایں تھے ہی خاور دید از میم بایں تھے ہی است شاہدی انبیاء دسول عربی تھے۔ اس اے دوست ادب کہ درحریم دل ماست شاہدی انبیاء دسول عربی تھے۔

مكاتيب عالب بنام كراى بى بين آئے چل كرمولف كيستے بين: "دراعل مرحوم بى كى كى بوكى مندرجد ذيل تاريخ كراى كورت مزار يركنده كى

على: "مزاد حفرت گرائ" (١٩٢٤)" (٤)

گرای اولا و ہے محروم رہے۔ ان کی شاوی اور چر دوسری شاوی ہوک ہوں کی مشاوی کے بھی کیا کیا فہ قصے مشہور ہوئے ، اس وقت ان کا محل نہیں۔ فاری دیوان اور رباعیات کا مجموعہ ان کی معنوی اولا د ہیں۔ گرای نے اس کے علاوہ بھی بہت کے کہا، لیکن فطری بے نیازی نے بھی اپنے کلام کوسنجال کر کیا رکھنے تہ دیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے چاہئے والوں نے جن بیں ان کی بیوی اقبال بھی مرحضرت میاں علی محرسجاد و نشین بہتی نو ہوشیار پور ، ان کے شاگر و حفیظ جالند حری اور مولوی عزیز الدین عظامی میاں علی محرسجاد و نشین بہتی نو ہوشیار پور ، ان کے شاگر و حفیظ جالند حری اور مولوی عزیز الدین عظامی نمایاں ہیں ۔ میاں علی محرسجاد و نواب فاری اور رباعیات کے دوالگ الگ مجموعے شائع کیے جو اب نایاب ہیں۔ طویل نظم کے لیے شعر امتنوی کی بیئت پند کرتے ہیں ، مولا نا نے بھی وونا تمام متنویاں یادگار چھوڑی طویل نظم کے لیے شعر امتنوی کی بیئت پند کرتے ہیں ، مولا نا غیمت کیا بی کی متنوی ' نیر گیا عشن' کے جو اب بیل کا نہور سے جو اب میں شائع ہوئی ، اس متنوی سے تکھی ۔ متنوی مولا نا غیمت نو لکھور پر ایس کا نہور سے جو اب میں شائع ہوئی ، اس متنوی نے اپنے عبد کی شعر وخن کی فضا ہیں پاچل پیدا کر دی۔ اس جو لائی میں گئی شعر انے متنویاں کے کوشش کی ۔ لیکن اس یا بیتک نہ بھتی ہی کی شعر انے میں باکھل پیدا کر دی۔ اس کے سے جو کی اگر وفا

كرتى توغزل در باعيات كے علاوہ فارى مفتوى كوئى ميں بھى وہ اپنى مثال آپ تغبرتے۔

ان کی ساری عمر ہوشیار پور، جالندھ، حیدرآ با داور لا ہور کے درمیان گزری ایران کا مجمی سنرنہ کیا لیکن فاری زبان وادب کا مطالعہ ہے حدوسے تھا۔ فاری شاعری کے اسرار ورموز اور منا کع دبدائع ہے آگا تی نے امہیں ایک بلند وارفع مقام عطاکیا تھا۔ خش ذوق وخش گرشاعر تھے، جدید فاری شعرے کوئی دلیجی ندتھی۔ قدیم کلا سیک شاعری کے کائل الفن اسا تذہ بین شار کے جاتے ہیں۔ فاری شعر صدا کبر کے اسا تذہ کی فقا۔ جس شخص کی قوت حافظہ کا اعتراف تمام اکا ہرین نے کیا ہو، ان کا رمگ شعر عہد اکبر کے اسا تذہ کا قدار انگلامی، شعری محاسا تذہ کا قدار وارات کے برسے کا شعور، تر اکیب کی تھکیل کا جمہدان نہ انداز باعث تقلید ہوا لیک شخصیت سے ست الوجودی اور کا بل کی تو قع بظاہر عبث ہے لیکن گرای کی انداز باعث تقلید ہوا لیک شخصیت سے ست الوجودی اور کا بل کی تو قع بظاہر عبث ہے لیکن گرای کی وات سے بہت ہے اپنے واقعات منسوب ہیں جن بی ان کی آرام پند طبیعت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فاات سے بہت سے اپنے واقعات منسوب ہیں جن بی ان کی آرام پند طبیعت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فاات سے بہت سے اپنے واقعات منسوب ہیں جن بی ان کی آرام پند طبیعت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فاات سے بہت سے اپنے واقعات منسوب ہیں جن بی ان کی آرام پند طبیعت کا تذکرہ کیا گیا ہیں بیا تا ایک کھن مرحلہ ہوا کرتا اور جب بیگم گرای انہیں والی بلانا جا آئیں تو جا تا مشکل ہوجا تا۔ اقبال کو آئیس رو کئے کے طریقے بھی بہت آتے تھے، بہی کمی رب آتے تھے، بہی کمی ربا گی کا کوئی معرع بھی کوئی ترکیب وضع کرنے کی کا وش کا بہانہ بنالیا جا تا۔

اسد ملتانی بھی گرای کوان کی بہترین یا داشت، قا درالکای اور شعر پڑھنے کے بے ساختہ انداز کے سبب بھی فراموش نہ کر پائے۔ محد اسد ملتانی اقبال کے معترف تھے، اقبال کی عظمت و محبت سے الکار تو کسی کو بھی نہیں لیکن اسد ملتانی نے اقبال کے انداز بیس غزل کہنے کی شعوری کوشش کی ہے،

#### ہ اگر جرم تو بے فک اسدا تالی ہے

شعر میں حضرت اقبال کا پیرو ہونا

کائی میں منعقدہ انعای مقابلے میں ان کی ظم کواول انعام ملا، جس کا فیصلہ حضرت اقبال کے کیا تھا۔ ایک روز اسد ملتانی جرائت کر کے ان سے ملئے ان کے اٹارکلی والے گھر چلے گئے، وہاں ایک اور بزرگ بھی تشریف قرما تنے، فاری زبان وائی کا تذکرہ جوا تو اقبال کئے گئے کہ لوگ جران بوتے ہیں کہ اقبال کو فاری کیسے آگئ جبکہ سکول کا کچ میں اس نے بیرزبان پڑھی ہی نہیں، وہ نہیں جانے کہ میں نے بیرزبان سکھنے کے لیے کئی محنت کی اور کن اسا تذہ سے فیض حاصل کیا، اسد ملتانی مزید کھنے ہیں:

"فاری زبان کے سلسلے میں مولانا گرای کا ذکر آگیا ان کے فیر معمولی حافظ کی تعریف بیان کرتے ہوئے بتایا کہ کی کواشعار یا غزلیں یا تظییں یا دبوں مگر مولانا کو جنویاں تک مسلسل یا دبیں، وہ اس وقت ای کرے کے ایک کوشے میں دراز ہے، فرمایا: "لیجے اابھی ان کے حافظ کا کرشہ دیکھیے۔" بیر کہ کرمولانا کو آواز دی۔ وہ الحمد بیٹھے۔ کہا کہ مولانا: حضرت نظائی نے وہ کیا فرمایا ہے: "ذکر دبیاباں بیاباں گرد الحمد بیٹھے۔ کہا کہ مولانا: حضرت نظائی نے وہ کیا فرمایا ہے: "ذکر دبیاباں بیاباں گرد الحمد بیٹھے۔ کہا کہ مولانا: حضرت نظائی نے وہ کیا فرمایا ہے: "ذکر دبیاباں بیاباں گرد الحمد الله الله "اس کے بعد ایک دوباراس الحماک و دبرایا اور کی مشتوی و بیل سے شروع کر دی۔ مزے لے کر شعر پر شعر مرایا اور کی مرایا اور کی مرایا اور کی کہا ہوا کہ میں ہوم جموم کر دوروار اور پر جذب آواز کے بر شعر مرائٹی ہوئی انگلیاں، نیم دجد کا عالم، جموم جموم کر دوروار اور پر جذب آواز کے مرایا منظر اب تک میرے حافظ پر تفتی ہے۔ بیسلمد دیر تک ماری رہتا لیکن آخر حضرت علامہ نے نہا ہے حن عاری رہتا لیکن آخر حضرت علامہ نے نہا ہے حن اسلوب سے موضوع بدل کر گفتگو کارخ کی اور طرف پھیردیا۔" (۱۰)

حفیظ جالندهری بھی گرامی کے شعر پڑھتے ہوئے جذب و وجد کے گواہ ہیں۔ جو کیفیت شعر پڑھ کران پرطاری ہوتی تھی ،ان سے شعرین کرسا مع بھی اسی کیفیت میں مسحور ہوکر رہ جاتے :

"بر بردگ قدرے جھک کر کھڑا تھا" مند زبانی" کھے پڑھ رہا تھا نہ جانے وہ کیا کہدرہا تھا کہ جس کوئ بن کر محفل کا ہر فرد جن میں لمبی لمبی داڑھیوں والے بوڑھے اور داڑھی منڈے جوان بھی شے، فرج کی ہوئی بٹیروں کی طرح تڑپ تڑپ جاتے شے۔ پہلے وہ ایک مصرعہ پڑھتا پھراک کو دہرا دیتا، ساتھ بی دوسرامعرع اپنی آواز پر مزید زوروے کر پڑھتا، اس طرح کہ ہرلفظ پر اس کی آواز تا کیداورا صرار کرتی ہوئی معلوم ہوتی، دوسرے معرع کوختم کرتے ہوئے وہ اپنے بھاری پگڑ بردھے ہوئے سرکو ہے بہ ہے اس طرح حرکت دیتا جیے کی کوتا کید کے کلمات کہدرہا ہو، موت ساتھ بی اپنے واشخے کی طاری بھڑ بردہ اور ساتھ بی اپنے واشخے کا تین الگلیاں مٹی کی طرح بند کرے اعلام شہا دیت اور ساتھ بی اپنے دو اپنے جات کو فرش کی جانب جھکا اور خلا میں اس انداز سے جنبش ویتا انگو شے کو طاکر اور پھیلا کر فرش کی جانب جھکا اور خلا میں اس انداز سے جنبش ویتا بھے۔ پی بات پرواؤق سے اصرار کر رہا ہو۔" (۱۱)

بیتر راس بات کی نشان وہی کرتی ہے کہ ندکور شخصیت کواپی ذات پر، اسپینظم پر، زبان دانی پراورا سپنے شعر پڑھنے کے انداز پر پوراا علبارا وراعتا و ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے منہ سے لکلے ہوئے الفاظ کیا معنی رکھتے ہیں، ان کا تاثر اور تاثیر سننے والوں کے دلوں سے قراموش نہیں کی جا سکتی۔الفاظ کی شعبہ وگری کیا ہوتی ہے، الفاظ ان کے ہاتھوں میں آکر کس طرح زندگی پاتے ہیں، گرای اس امرے بخوبی آگاہ تھے۔

محبت این چنین عاشق نوازی این چنین باید زدی، تشتی، فلکستی، سوختی، انداختی، رفتی

<sup>&#</sup>x27;' .....وہ پرانے مضابین نے اسلوب سے نظم کرتے ہیں ، کبھی محاورہ سے مدد لینے ہیں ، کبھی الفاظ کے اصطلاحی اور لغوی تضاد سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کبھی الفاظ کی شکلیں بدل کر معانی کے اختلاف سے جدت پیدا کرتے ہیں ، ان کے بیان ہیں

سادگی اورروانی ہے۔ کلام پختہ ہموار اور مترنم ہے، سوز وگداز بھی ہے اور صنعت گری بھی''(۱۲)

مولانا گرامی فاری تشبیبات ، استفارات ، علائم ، تلبیجات ، ضرب الامثال ، محاورات اور روز مرہ ہے اس قدرآ محا و شخے کہ انجان مخض کے لیے یقین کرنا مشکل فقا کہ بیخض ایرانی تہذیب و تعدن اور انداز معاشرت سے بظا ہرکوئی علاقہ نہیں رکھتا ۔ گرامی نے بہت ہے اسا تذہ کی زمینوں میں غزلیس کہیں اور کا میاب رہے ۔ اس بات کا اعتراف اس عہد کے اکا برین نے بہت کھلے ول کے ساتھ کیا ہے۔ عابرعلی عابد کھلے ول کے ساتھ کیا ہے۔ عابرعلی عابد کھلے ہیں :

" طلامہ اقبال نے سالک مرحوم کے قول کے مطابق ، انجمن جمایت اسلام کے جلسے میں ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا تھا کھا گرعر فی ونظیری کے بعد فاری زبان کا کوئی شاعر ہے تو گرای ہے۔ آج گرای کوس لو، کل فخر کرو کے کہ تم نے گرای کو سنا سے. " (۱۳)

علامها قبال کی نظر میں گرا می کا کا رتامہ بیفز ل بھی۔

شب بائ وصل و گوشته چم عنایت مائیم و زانب یار و مسلسل کایت عصیان ما و رحمت پروردگار ما آل را نهایت ست شای را نهایت تا چند امتخان تغافل تبیح دیریند بنده ایست حمرای رجایت

علامه اقبال نے اس غزل کے بیت الغزل' مصیان ما ورحمتِ پروردگار ما .....' کو بہت مقامات پراحباب کو لکھے گئے خطوط میں بھی اور بالمثافہ بھی ،سراہا ہے۔ خان نیاز الذین خان کے نام سااکتوبر 1919ء ایک خط میں تحریر کرتے ہیں :

"سبحان الله .....گرامی کے اس شعر پرایک لا کدوفعه" الله اکبر" پر حمنا چاہیئے ۔خواجہ حافظ الله کی کے اس شعر پرایک لا کدوفعه" الله اکبر" پر حمنا چاہیئے ۔خواجہ حافظ الله ایک طرف، مجھے یفین ہے فاری لٹریچر میں اس پائے کا شعر کم لکے گا۔ انسان کی بے نہایت کا شوت دیا ہے۔ مگراس انداز ہے کہ موحد کی روح فدا ہوجائے۔ اس

میں کھ شک نہیں کہ ایک معنی میں انسان بھی بے نہایت ہے اور بھی صدافت مسئلہ وحدت الوجود ہے۔ شاعر نے اس حقیقت کواس خوبی سے نمایاں کیا ہے کہ پڑھے والے پراسلای حقائق کا انکشاف ہوجاتا ہے، بھی کمال شاعری ہے جوالہام کے پہلو بہ پہلوہ ہے۔''(۱۴)

گرای کی زندگی کا وہ عرصہ جوانہوں نے نظام دکن کے ہاں شاعر خاص کی مند پرگزارا نہایت آسودگی اور شان وشوکت سے لبریز تھا۔ نواب داغ دہلوی بھی وہیں موجود تھے، دونوں اساتذ کا فن میں گاڑھی چھنتی تھی۔ واغ کی شہرت ایک لا متناہی خواہشات رکھنے والے نشاط پرست و عیش پہند، رنگیں بیال شاعر کی تھی، میرے ذائن میں بھی داغ کا بھی تصور تھا لیکن میں نے جب داغ کی اکیس اشعار پر مشتل وہ تمدیہ غزل جوانہوں نے چالیس سال کی عمر میں سفر جج کے دوران کھی تھی، پڑھی تو میرے خیالات میں بھی ذائر لہ سا آگیا۔ ہم کی بھی شخصیت کا ایک بی پہلو کیوں مدِ نظر رکھتے ہیں۔ واغ کی حمد کے چندا شعار دیکھیے:

سبق ایبا پڑھا دیا تو نے دل سے سب کھ بھلا دیا تو نے لاکھ دینے کا ایک دینا ہے دل بے مدعا دیا تو نے بے طلب جو ملاء ملا مجھ کو بے غرض جو دیا، دیا تو نے مجھ گہار کو جو بخش دیا تو جہم کو کیا دیا تو نے مجھ گہار کو جو بخش دیا تو جہم کو کیا دیا تو نے

ا خرالذکرشعرس کرکیا وہ کا کیفیت طاری نہیں ہوتی جوا قبال پرگرا می کا ندکورہ شعرس کر ہوئی تھی ۔مولانا گرامی قلندرانہ طبیعت کے مالک تھے، بے نیازی ان کی ذات کا حصہ تھی ۔شہرت و ستائش ہے بے پرواتھے۔

"مولا نا گرامی کی غزلوں کی شہرت ہوئی تو لوگوں کومعلوم ہوا کہ جالندھر میں ایک ایبالغمہ سراہے جوعرفی ونظیری ،کلیم وطالب اور بیدل وغالب کی یا د تا زہ کرتا ہے تو ہرطرف سے فرمائش ہونے گئی کہ وہ جلسوں میں اپنا کلام سنائیں لیکن گرامی نہایت مستغنی المزاج اور درولیش صفت شاعر تنے، جی میں آیا تو چلے گئے نہیں تو جلے والے آس لگائے بیٹے رہے۔''(۱۵)

حیظ چالدهری مولا تاگرای کی شخصیت کا تذکرہ اپنے مخصوص اعدادیش کرتے ہیں:

دمیں نے اپنی زندگی میں لاکھوں نہیں تو ہزاروں شاعر دیکھے اور سیکڑوں سے

ملاقات ہوئی، کین شعرے ایبا انہا کہ کی دوسرے شاعر میں مجھے نظر نہیں آیا۔ فافی

اللہ لوگ شاید بہت سے ہوں لیکن فافی الشعر ہے کہنا چاہیے، وہ میری وانست میں

گرای ہی تھے۔ ظوت ہو یا جلوت، اٹھتے پہلے وہ کی مصرعے کی دھن میں رہے

تھے۔ بظاہر اپنے ملاقاتیوں کی باتوں کا جواب دیے جا رہے ہیں لیکن ہم ہیں کی

مصرے کے جوڑتو ڑ میں ..... جب شعر ہوجاتا ان کی آئے میس روش ہوجاتی اور وہ

اس شعر کو اپنے نز دیک بیٹھنے والے کو سنانے سے باز ندر ہے لیکن ایک بیجیب بات

مرح کے جوڑتو ڑ میں ۔... جب شعر ہوجاتا ان کی آئے میں روش ہوجاتی ایک بیجیب بات

مرح کے جوڑتو ڑ میں اس جب شعر ہوجاتا ان کی آئے میں اور وہ اپنا شعر سنا کر داد طلب نہ اس شعر کو اپنا شعر سنا کر داد طلب نہ ہوتے۔ موجاتے ..... وہ

تو تے۔ شعر سنانے کے ساتھ ہی پھر کی لفظ یا مصرے میں گم ہوجاتے ..... وہ

توارف سے بے نیاز تھے۔ 'زندگی بھر ای میں محورے۔ اپنی تعریف اور

توارف سے بے نیاز تھے۔ '(۱۲)

اردوشاعری سے بھی لگا کو تھا۔ شعر کے فئی و معنوی محاس فوری طور پر نظر میں آجاتے۔ اگر

ان کے فاری کلام کے متعلق دعو کی کیا جاتا ہے کدا ہے کسی بھی فاری شاعر کے کلام کے مقابلہ میں رکھا

جا سکتا ہے تو اردو کلام بھی عظمت وانفرادیت میں اپنی مثال آپ ہے۔ یدا لگ بات کدانہوں نے

زبان شیری فاری بی کا احتجاب کیا اور وہ پاک و ہند میں فاری فزل گوئی کے سلسلے کی آخری کڑیوں

من سے ایک شے مطویل بحر میں کہی گئی ان کی اس اردو غزل میں موسیقیت، غزائیت، لفت کی نے

موضوع کے تا از اور تا چیر میں اضافہ کیا ہے۔ ملک محمہ یا قرصیم نے دشعرائے پنجاب "کے صفح فہر موسیقی البد یہد کے شعر الے بنجاب "کے صفح فہر موسیقی البد یہد کے شعر اللہ میں جو انہوں نے اقبال کی درج ذیل مطلع والی غزل سے متا اڑ ہوکر فی البد یہد کے شعر ۔

# مجھی اے ھیتھ منظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں مجدے تؤب رہے ہیں میری جبین نیاز میں

گرای کے اشعار میں اپنی ذات سے البیات تک کے اس سفر میں حیات و ممات تک کے تمام مراحل ، ان کی غرب سے وابنتگی اور انسان کا مجبور محش ہونا بھی کیفیات موجود ہیں۔

ندوہ ول رہا ندوہ آرزو، بیکشش ہے کیا ترب نیاز میں

اے کون کہتا ہے بت شکن، وہ جو ول ہے زلف ایاز میں

مری زندگی مری موت ہے، مری موت ہے مری زندگی

مرا جم ظلمت بند میں مری روح خاک تجاز میں

مرا جم ظلمت بند میں مری روح خاک تجاز میں

مولانا گرای کے فیض صحبت نے راحل وحفیظ کے ذوق بخن کی آبیاری کی اہلی زندگی نے

کب کسی کا ساتھ ویا ہے۔ مولانا گرای کی وفات شعری کا کات اور اس کے باسیوں کے لیے ایک

بہت بزاد کھ لے کرآئی۔ حفیظ نے بھی تاریخ وفات کے قطعات کیے اور راحل نے بھی:

"......اور بھی کئی شاعروں نے تاریخ بی کہیں لیکن حفیظ ہوشیار پوری کے بڑے

بھائی مولوی عبد الرشید راحل مرحم کے بیقطعات تاریخ بی بہت مشہور ہوئے:

گرای کہ در آخر عمر زیست بہ خاک طریناک ہوشیار پور

ہمہ خاک شد مزنش بعد مرگ بجو سائش از "نخاک ہوشیار پور"

رفت مولانا گرای از جہاں گری برم کن باتی نماند راحل مغموم سائش گفت بائے ''آل قدح بشکست وآل ساقی نماند''(الم) مولانا غلام قا درگرامی کی علیت ولیافت کے قائل اقبال بھی تنظ اورگرامی کی محبت کے گھائل دیگر بے شخارالل ذوق کے علاوہ راحل وحفیظ بھی تنظے۔

" حقیقت بیب که راحل صاحب کی خصوصی توجہ سے بی آپ کا فطری ذوتی شعر و
ادب پروان چ حا۔ راحل صاحب کوا دبیات سے خاص شغف تھا اور آپ کا زیاد و
وقت مولا تا گرای کی قرابت و معیت میں گزرتا تھا چنانچہ حفیظ صاحب کو بھی مولا تا
گرای کی خدمت میں حاضر ہونے اور مستفید ہوئے کے مواقع ملتے رہے۔ جب۲۲
می کی ۱۹۲۷ء کو مولا تا گرای کا انتقال ہوا تو آپ نے صرف پندرہ برس کی عربیں فی
البدیہ دید شعر کہا:

برنب جان گرای و تو بنوز خوش

صا به حضرت اقبال این پیام ده

يى نيس بلكة ب في اي كى ياويس پيلا فارى بين مرثيه لكها اوريد ياد كارتار يخيس بهي

آل غیرت سعدی و نظامی زیجال رفت تاریخ همیس<sup>دو</sup> شخ گرای زیجال رفت'' صدحیف کدآل شاعرنای زجهال رفت چوں شیخ گرای زجهال رفت مگفتم

مبارک الل طلب را نیمن فردوس که درفته رورخ گرامی به گلفن فردوس" رہا شد از تقسِ آب و کلِ گرای ما چو او برفت بگوشِ حفیظ ہاتف گفت

بیتاب سے فردوں میں سعدی و نظامی آیا ملکب الموت کی صورت میں بیای پیتاب ور فردوں میں سعدی و نظامی آیا ملکب الموت کی صورت میں بیای پیتاب ور فردوں پہ جب شاعر بیک رضواں نے کہا ان سے کہ "صاضر بیں گرائی" (۱۸)

حفیظ خودمولا ناگرای ہے اپنے تعلقات اور ندکورہ بالا تاریخ ہائے و فات گرامی کے متعلق ایک اعروبیوش کہتے ہیں :

"میرا ذوق بخن زیادہ تر اپنے برادر محترم عبدالرشید راحل کے فیفان کا مربون منت رہا۔ تاریخ گوئی کا شوق بھی انہی سے ہوا۔ ان کے ساتھ میں اکثر گرای صاحب کی صحبتوں میں شریک ہوتا۔ ان دنول گرای صاحب کی صدارتوں میں طری مناحب کی صدارتوں میں طری مناعرے ہوتے۔ بن کی وجہ سے مشق بخن جاری رہتی ہے۔ 1912ء میں گرای صاحب کا انقال ہوا تو میری عربندرہ برس کی تھی۔ میں نے فاری میں تاریخ کی : صاحب کا انقال ہوا تو میری عربندرہ برس کی تھی۔ میں نے فاری میں تاریخ کی :

که''رفتهٔ رویِ گرامی بیگشن فردوس'' (۱۹) ۱۹۲۷ء

خواجہ عبدالرشید'' تذکرۂ شعرائے و بنجاب'' میں گرای کی وفات کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ رقم کرتے ہیں:

"بعداز و فات نظام دکن میرمجوب علی خال ، میرعثان علی خال به جانشینی اورسید واز گرامی خوابیش کرد که بهوشیار پور را ترک گفته و ار و حیدر آباد دکن شود مها را جا سرکشن پرشاد جم نامه ای پهمین موضوع به گرامی فرستاد از وخوابیش کرد که فرمائش نظام عثان را قبول کند و لی گرامی بعلت مرض و پابیش معذرت خواست و با لآخر درسال ۱۹۲۷ء عرصهٔ وجود را ترک گفت به بموقع و فات خود رباعی زیرورد زبانش بود ی "

ی میرم و دیده افکلباری دارد دل خول شده جال نفس شاری دارد ای چاره شناس کاریا مرجم نیست این صید بسید زخم کاری دارد

حفظ موشيار يورى بنكام وفاتش بإنزوه سال داشت وتاريخ وفاتش

#### چنین سردود:

صاب به حضرت اقبال این پیامم ده برفت جان گرای و توبنوز خموش (۲۰)

علامدا قبال کے خطوط کے کی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ جناب محمد عبداللہ قریش نے مكاحيب اقبال بدام كراى كارتيب وتسويدى ومددارى بهمائى ركراى كى وقات برأس وفت كے تمام اولی جرائداوراخبارات نے ان کی عظمت کا اعتراف کیا ، مخرن اس عبد کاسب سے اہم ادبی جریدہ قا، گرامی کا مخزن نبراس محبت کا آئینہ دارہے جوان کے معاصرین کے دلوں میں ان کے لیے موجود تھی۔علامہ اقبال گرای کے سانحہ ارتحال پڑم زوہ ور بجور حالت میں ہوشیار پور کئے اور اس موقع پر کہا گیا قطعہان کے ثم واندوہ کا آئینہ دار ہے اور ساتھ ہی گرامی کی فکر رسا، فلسفیانہ خیالات و صنعت گری کوخراج تحسین بھی اور دوستی کا اعتراف بھی ......

مثل حدى في عجاب اندر بهشت ولكشاى جام جشید از شراب ناب اولیتی نمای ای خوشا حرفی که گوید آشا با اشای تاکر دو خواب او آشفته از شور نوای " (۱۱)

آه مولانا گرای از جهال بربست رخت آکه زد قلر بلندش آسال را پشت یای معتی مستور او درلفظ رطینش کر از نوای جال فزای او مجم را زندگی یاد ایای که با او مختلو با داشتم برمزارش پت ترکن پرده بائی ساز را

" برصغیریاک و بند میں فاری کلا کی شاعری کا آخری تر بھان گرا می تھا۔اس کے بعدة چراغ عي كل موكيا-" آخریس گرای کاایک شعر: كأب عقل ورق در ورق فرو خوانديم تنام حله فروشی و بدعا طلی است

والهجات

- ٢\_ نقوش شاره ١١٨، جولائي ١٢٢ ١٩٥ ص١١١
- ٣- معاصرين اقبال كى تظريس ، محد عبد الله قريش على ١٨٤
  - ٣ ـ ما ه نو ، حاليس ساله مخزان ١٩٨٧ء
- ۵\_ اقبال لا بوری و دیگر شعرای فاری \_ د کتر محمد ریاض اسلام آباد ، مرکز تحقیقات فاری ، ایران و پاکستان ۱۳۲۷ م ، ص۱۳۳
  - ٢- سماى الاقرباء اسلام آباد، جولا كى تمبر ١٠٠٩، ص ٢٣١
  - ے۔ مکامیب اقبال بنام گرامی ترتیب ،محمد عبدالله قریش ،کراچی ،اقبال اکا دی ، ۱۹۲۹، ص ۲۹
- ۸ ا قبال لا موری و دیگر شعرای فاری \_ د کتر محمد ریاض اسلام آباد ، مرکز تحقیقات فاری ، ایران و
  یا کتان ۱۹۷۷ ، م ۱۳۳۰
  - 9 معاصرین اقبال کی نظر میں ،محد عبد الله قریشی ، لا مور ، قوی ترقی ادب ۱۹۷۵ ، ص ۱۹۱
  - ۱۰ معامرین ا قبال کی نظرین ، محد عبدالله قریشی ، لا مورقوی ترقی ادب ۱۹۷۷ وس ۳۸۳
    - اا۔ ما ہ نو ، جالیس سالہ مخزن ۱۹۸۷ء
- ١١٠ مكامب اقبال بنام كراى ترتيب محمصدالله قريشي ،كراجي ، اقبال اكادى ، ١٩٢٩ . م ١٢٠
  - ۱۰۱۰ نقوش ، شخعیات تمبر سیدعا بدعلی عابد ، من ۱۰۲۳
  - ١٥٠ ما ونوء اقبال فبر مكتوب اقبال مام نياز احد خان من ٢٨٦
  - ١٥ فقرش ، هخصیات نمبرسید عا بدعلی عابد ،ص ١٠٦٣
    - ١١- ما ونو ، حاليس سال مخزن ١٩٨٤ م
- المار الماتيب اقبال بنام كراى زتيب مجد عبدالله قريشي ،كراچي ، اقبال اكادى ، ۱۹۲۹ ، من ۴۸
  - ۱۸ ۔ افکار، صبربالکھنوی ان اور فتکار، حفیظ نمبر، مارچ ۱۹۲۳ء، ص ۹۴ ۔ ۹۵
    - 19 منت روزه چنان ، حفيظ سے مكالمه شفع عقبل ، ١٩٣٢ء
  - ٠٠ يذكر و شعرائ بنجاب خواجه عبد الرشيد ، كرا جي ، ا قبال اكادي ١٩٦٧ و، ص ٢٠٠٩
- ۲۱ \_ اقبال لا ہوری و دیگر شعرای فاری \_ و کتر محدریاض اسلام آباد ، مرکز تحقیقات فاری ، ایران و پاکستان ، ۱۹۷۷ می ۱۳۳۳
  - ٣٢ \_ فقوش شخفيات نمبرسيد عابد على عابد ، ص ١٠٢

## الدين بچول كا اوب اور الل قلم \_ \_ \_ ايك تجزياتي مطالعه

یوں تو زندگی پی عورت کے ٹی روپ ہیں اور سب اپنی جگداہم اور مقدی ہیں گرای بات بیل صدافت ہے کہ اس کا بنیا دی ، انمول اور بے بدل روپ ماں ہے۔ ماں اور ادب میں بوا قریبی اور گراتھاتی ہے۔ یہ تو وہ انمٹ جائی ہے جو نہ صرف زندگی کی ضامن ہے بلکہ اس کو مسلسل رواں دواں رکھتی ہے۔ انمانوں ہے مجت ہی وہ رواں دواں رکھتی ہے۔ انمانوں ہے مجت ہی وہ اصل محرک ہے جوادب کی تخلیق کا باعث ہے۔ یہ تو یہ ہے کہ اوب چاہے بودں کا ہو یا بچوں کا ، مجل زندگی اور بیش بہا خوشیاں بخش ہے۔ بچوں کا اوب دراصل پیار کی دنیا ہے جہاں ہر لحہ خوشیوں اور رحتوں کی برسات رہتی ہے۔

بلاشہ ہمارے بچوں کی تعلیم اور نصاب میں وسعت آتی جارہی ہے اور ماضی کی نسبت بچوں
کی معلومات اور تفریح کا میدان بڑا ہو گیا ہے۔ ہر طرف تیز ہوا کیں اور ہنگامہ ہے۔ گر نیکیوں کے
نقط ُ نظر سے ہماری زمین بجراور بدصورت ہے اور فضاز ہر یکی ہے۔ بچوں کے اردگروآ سائٹوں اور
نبتا پہلے سے زیادہ بہتر معیار زندگی کی روشنیاں ہیں گر تورکہیں نہیں ہے۔ اور یہ تورمعصوم بچوں کو صحیح
تعلیم وتر بیت وے کراور جاندار وصحت مندا دب مہیا کرتے پھیلایا جاسکتا ہے۔

اس بات بین صدافت ہے کہ درخت اپنے کچل کچول سے پیچانا جاتا ہے۔ اگر کچل کچول ، پیچانا جاتا ہے۔ اگر کچل کچول ، پیچوں اور ٹھینوں کو مسلسل برباد کیا جاتا رہے تو بڑیں اور تناکب تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بہی صورت حال ہمارے بچوں کی ہے۔ قیام پاکتان کے بعدے دوسری نسل بڑھ کر جوان ہو چکی ہے گر گان یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے شایدا بھی ذہنی بچین کے دورہے زیادہ دور نہیں لکلے۔

یکے کی اُٹھان میں بہت سے عوامل شامل ہوتے ہیں جیسے گھر، خاندان ، اسکول ، نصاب ، سوسائل اور اوارے وغیرہ ، اس ضمن میں کھلونوں ، عام کتا بوں اور کھیل کا ذکر بھی بے حد ضروری

ہے۔ کالج اور یو نیورٹی کی سطح پراورغم روزگار کے ہاتھوں بچپن کی کوئی رمتی یاتی نہیں رہتی البتہ بچپن کے نقوش انسان کے اندر ہزارا نداز ہے چھائے رہتے ہیں۔ میرے خیال میں صرف ممتبی تعلیم خواہ کتنی ہی اچھی اور معیاری کیوں نہ ہو، سی معنوں میں بیجے کو ذہنی اُجالانہیں بخش سکتی۔صرف مقررہ نصاب ہے ہیجے کی شخصیت کونشو ونمانہیں مل سکتی اور اس نہ کے مخیل اور سوچ کو بلند کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے بیج کا جسم صحت مند غذا ہے پاتا بوستا ہے، ای طرح ذہنی نشو ونما کو ذہنی غذا ک ضرورت ہوتی ہے۔ میں مجھتی ہوں کہ نیچے کوشروع ہی ہے گھر کے بعد ذہنی غذا معاشرے کے تعلیمی نظام کے مجموعی اثرات ہے، ندہب اور کلچرہے نیز فنون اورا دب ہے ملتی ہے۔ گرچہ فنون لطیفہ کے سارے شعبے موڑیں گرادب اپنی سادہ و ہمہ کیراور اُن جانی تا ٹیر کی بنا پر ندصرف بچوں کی بلکہ . قوموں کی تقدیریں بدل دیا کرتا ہے۔ بچوں کے اویب یا شاعر کا بچوں سے رشتہ محض گہرے انسانی بندهن کی وجہ ہے ہے۔ حقیقت میں بچوں کا ادیب قومی متنقبل اور فلاح انسانیت کی خاطر لکھتا ہے۔ دراصل بچوں کیلئے لکھنا ، پھول جیسے بچوں سے بےلوث پیار کے اظہار کاحسین روپ ہے۔وطن عزیز كى آبادى يرتظر ۋالنے سے انداز وہوتا ہے كہ مارے بال بچوں كى پيدائش غيرمتنا سب ہے۔ ہم نے شایدرب کی عطا کردہ راحت کوآفت میں تبدیل کر دیا ہے۔خوشحال اورتعلیم یا فتہ گھروں میں نے بہت کم بیں اور غریب علم ہے محروم لوگوں کے گھرانے بڑے ہیں۔ بیٹال تصور عام ہے کہ وین اسلام خاندانی منصوبہ بندی کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ کم عمری کی شادی ، زیادہ تعدار میں شاویاں، ذرائع روزگار اور تفریح کا کم ہونا بھی بڑے خاندانوں کوفروغ دے رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی شرح اموات کی دجہ ہے بھی بعض لوگ نفسیاتی خوف کا شکار ہیں اور بڑی فیملی کو ترجے دیتے ہیں۔ ہرسال ذاتی اور جسمانی لحاظ سے معذور بچوں کی تعداد جیزی سے بوج رہی ہے۔ اس کی و چو ہات ناقص غذا، موروثی بیاریاں، ذہنی نناؤ، غم اور منشات کا استعال ہے۔ ہمارے ہاں پرائمری اسکول میں اوسط کے حساب سے استی فیصد بچے دوسری اور تنیسری جماعت میں تعلیم چھوڑ دیتے ہیں۔لڑکیاں خاص طور پر اسکول اور معاشرے میں غیر مساوی سلوک ہے گزرتی ہیں۔ ملک مجریں خوا تین کی خوا ندگی کی شرح بے حد کم ہے۔ قدرتی اصول کے لیاظ سے عورت کے ممتا کے جذیات ہے کوئی منکرنہیں مگر جہالت اس میں شعورا ورصحت مند ڈ بنیت پیدانہیں ہوئے دیتی۔ ماؤں بجول كا وب اورا ال قلم ... ايك تجزياتي مطالعه

کی جہالت، بچوں کی و نیا میں تاریکی پھیلا رہی ہے۔ ایک عام جائزے کے مطابق بچے محنت مزووری کر کے مسلسل اپنے بروں کی کفالت کر رہے ہیں۔ مثلاً جزل اسٹور میں کام کرنا، بوٹ پالش کرنا، اخبار، پھل اور جزیاں فروشت کرنا، کار خاتوں ، ملوں اور فیکٹر یوں میں سخت اور طویل و ٹین کرنا، اخبار، پھل اور جزیاں فروشت کرنا، کار خاتوں کرنا، گھر بلوتو کر جنا، بھیک ہا گنا، چوری کرنا، و ٹیوٹی و بینا قور بوتر بن العنت نشر کرنا۔ ہارے بچوں کا المیدتویہ ہے کہ ان کوادب پڑھنا نصیب ہی نہیں ہوتا البندا اوب ان کی شخصیت و کردار کو کیے جلا بخشے۔ اگر اہل تلم بچوں کا اوب تخلیق کرتے رہیں اور بچوں کی رسائی کتابوں تک نہ ہوتو انسانی فلاح کا تصور دھرے کا دھرارہ جاتا ہے۔ بچوں کی مسائی کتابوں تک نہ ہوتو انسانی فلاح کا تصور دھرے کا دھرارہ جاتا ہے۔ بچوں کی مسائن کتابوں تک نہ ہوتو انسانی فلاح کا تھور دھرے کا دھرارہ جاتا ہے۔ بچوں کی مسائن کتابوں تک نہ ہوتو انسانی بنانے کا کام بہت میں ماصل نہیں ہوتا۔ موائی کریم ہمیں صرف ایک بی بار زندگی بخشا ہے۔ بیرے خیال میں تو اچھا احساس عمل کا پہلا زینہ ہوتا ہے۔ زندگی مختفر ہے اور بچوں کو بے غرضی کے ساتھ انسان بنانے کا کام بہت میں اور معبر آتر ماہے۔ اس نیکی کے سفر پر چلنے میں جلدی اور بہت جلدی کرنا ضروری ہے۔

بچوں کے ادب کی تخلیق ،اس کے پھیلاؤاوراٹرات پرنگاہ ڈالنے سے ایقان بڑھ جاتا ہے کہ اعلیٰ ادب ہمیشہ طویل عرصے بعد اور چھپے انداز سے قوم کا محافظ ورہنما ہوتا ہے۔ادب بھی وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی وقت سے آ کے قدم اٹھا کر چلٹا اور راہ دکھا تا ہے۔ وقت کے ثانہ بٹانہ اور زندہ جاویدر ہے والا اوب بچوں کا ادب ہے۔

کسی قوم کی تاریخ ، تہذیب و تهران اور تغییر کی کہانی پڑھنا ہوتو اس کے بچوں کا ادب منہ
بولتی تضویر ہوا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں آئ کل ادر خصوصاً وکھیلے سرّ ہ ، اٹھارہ سالوں میں بچوں کیلے
بہت زیادہ کتا ہیں کھی گئی ہیں ، جن میں معلوماتی ، تفریخ ، سائنسی ، جاسوی ، و بی اور سفر کی کہا نیاں
سٹامل ہیں۔ بچوں کے ادب کی اصناف میں اصنافہ ہوا ہے۔ بچوں کے رسالے اخبار است کے صفات
اور ڈا بجسٹ وغیرہ شائع ہورہ ہیں۔ مثلاً آئ کل رسالے متبول ہیں۔ نونہال ، بچوں کا رسالہ،
فوٹ بوٹ ، آئکہ بچول ، دوست بچول ، بچوں کی دنیا، اٹکل سرگم ، ہے جراغ اور روشتی وغیرہ اس
فوٹ بوٹ ، آئکہ بچول، دوست بچول ، بچوں کی دنیا، اٹکل سرگم ، ہے جراغ اور روشتی وغیرہ اس

نے چراغ، دوست اورمنتقبل بچوں کی دلچین کا مرکز ہیں۔ بچوں کی اردو کتابوں کا گیٹ اپ اور معیاری اشاعت بھی پچھلے دس پندرہ سالوں میں کہیں بہتر ہوئے ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ آئ کا بچہ ہم ہرول کے بچپن سے مختلف اور کہیں آگے ہے۔ وہ پہلے سے

کہیں زیادہ منطقی مرائے یہ کچنے والا بچہ ہے۔ اس کی ذرائع ابلاغ کی دنیا، رسائل، اخبارات، وڈ بع

کیسٹ، وی سی آر، کیپیوٹر اور کیلکو لیٹر سے بھری پڑی ہے۔ بیرا ایمان ہے کہ باوجوداس جدیداور

ترقی پند زیانے کے اس وقت بھی بچہا پی از کی خصوصیات بعنی محصومیت اور سادگی کو برقر ارر کھ

ہوئے ہے۔ اسے مریخ پر رہنے والے ہیروکی کہائی پہند ہے مگروہ گیلی ریت پر گھروندے مناکر بھی

خوش ہوتا ہے۔ وہ اولیک گیمز اور روبوٹ کی تفصیل جانے میں تو ہے۔ مگر اب بھی جھولا جھولنا اور

"چپن چیپائی" کھیلنا اس کا محبوب مشخلہ ہے۔ وہ" ڈاک ڈاک سی کی ڈاک" بڑے سزے سے کر

ووڑین چیپائی" کھیلنا اس کا محبوب مشخلہ ہے۔ وہ" ڈاک ڈاک سی کی ڈاک" بڑے سزے سے کر

ووڑین خرور گا تا ہے۔ مشکل میآن پڑی ہے کہ بچوں کے اور یہ یا شاعر کو چدید ہوا دک اور ہیش سے

بچسی پرائی مٹی کے درمیانی رائے ہے گز رتا ہوگا۔ واقعی یہ تی ہے کہ بچوں کیلے لکھنا بچوں کا کھیل

نہیں۔ میرے خیال میں مسیح ہے اور ہنری اسٹیل کومیگر کے الفاظ میں" نیچ خودتین کرتے ہیں کہ ان اس کا کا وہ کیا ہے۔ "آزاد تو موں کے نیچ ایا ہی کرتے ہیں۔ یا در کھنے کی بات آئی ہے کہ بچوں کے ایور میل کرتے ہیں۔ یا در کھنے کی بات آئی ہے کہ بچوں کے اسے میا سے اور ہنری اسٹیل کومیگر کے الفاظ میں" نیچ خودتین کرتے ہیں کہ ان سے میں میں کے دیچ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یا در کھنے کی بات آئی ہے کہ بچوں کے کہ بچوں کے کہ بچوں کے کہ بیٹی کرنے ہیں۔ میا سے ادر بیش کرنے کیا۔ یا در کھنے کی بات آئی ہے کہ بچوں کے کہ بچوں کے کہ بچوں کے کہ بچوں کے کہ بھول کے سالے میں میں کرنے ہیں۔ یا در کھنے کی بات آئی ہے کہ بھول کے سے میں کور کیا ہوں کا ہو۔ سالے میا میں کور کیا ہوں کا ہو۔ سالے میا میا میں کھیل کے دور کور کیا گور کیا گور کیا ہوں کیا ہوں کا ہو۔ ۔ "آئی اور بیٹی کرنے بیلے ہم بروں کا ہے۔ سالے میں کرنے ہیں۔ یا در کھنے کیا بات آئی ہو کیا ہوں کا ہے۔ سالے میں کیا کہ بیکوں کے کیا کیا کور کور کیا گور کور کیا گور کور کیا گور کی

صدیوں پہلے تقریباً تمام تر او بیوں نے انگریزی میں بچوں کیلے لکھنا شروع کر دیا تھا۔

184 میں احداد میں Aesop's Fables کے اس کہا نیاں شائع ہوئیں۔ سولہویں صدی کے آخر تک بچوں کے انگریزی ادب پرعوا می کہا نیاں اور پر اسرار تھے مسلطر ہے۔ ستر ہویں صدی میں بچوں کے ادب میں وسعت آئی۔ اٹھارویں صدی عیسوی میں ادب کے ترجمہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ الف کی اوب کی کہا نیاں ساری دنیا میں مقبول ہوئیں۔ مشرق کی چند تنتخب کہا نیاں مثلاً اللہ دین کا چراغ ، علی یا با مسئد باوجہازی اور ہارون رشید بچوں میں بے بناہ بہند بیدہ تھیں۔ انیسویں اور بیسویں صدی میں ، سائنسی ترقی اور بیسویں صدی میں ، سائنسی ترقی اور علم نفسیات نے ساری دنیا کے بچوں کے اوب کو بہت متنا ترکیا۔ بچوں کے انگریزی اور ادوو

ادب كا آغاز عواى كهانيال Folk Tales كى منظر يل موتا ہے۔ بچوں كے ادب كى تاريخ لقمان کی حکایات، خ تا نترا کے قصے اور الف کیلی کی کہانیوں سے شروع ہوتی ہے۔ اس طرح دنیا بجرش ، اپنی اپنی زبانوں میں بچوں کے شعری ا دب کا آغاز اور یوں جھولتوں اور چھو جھوٹوں ہے ہوتا ر ہا۔غرض ماضی میں برصغیر ہندو پاک میں ایک روشنیوں کا کارواں تھا جو بچوں کا ادب تخلیق کرتا رہا۔ ميرے ذين من چندنام الجرتے ہيں مثلاً محمصين آزاد، اساعيل ميرهي، علامدا قبال، نيگور، كرش چندر، مرزاا دیب، ابن انشاء، حاتی ، امتیاز علی تاج ، صوفی تنبهم ، ڈاکٹر ذ اکر حسین ، غلام عماس ، الیاس تحجیمی ،اشرف صبوحی اور محمد ی بیگم وغیرہ - قیام پاکستان کے بعد سے ،سب پاکستانی اورخصوصا اہل قلم ٹوٹ چوٹ، بلجل اور بے اطمینانی کے دور سے گزرے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ قیام پاکتان کے بعدانیانی قدروں میں بوی تبدیلی آئی ہے۔ نہ صرف حیاس الی قلم بلکہ بیجے کی قطری جلت، حافظے اور کچریں بھی واضح فرق پڑا ہے۔ ماضی کی طرح اب بیچے غیرقوم کی غلامی تلے اور ہندوسلم مشتر کہ تہذیب کے سائے میں پروال جیں چڑھ رہے ہیں۔ وہ ایک آزاد قوم کے زیادہ تیز اور شریے بن محے ہیں۔انسوس ہے کہ بنچ آ دھی صدی گزرجانے کے بعد بھی مجبور اور تربیتی دور میں گھرے ہوئے بیں۔ ہارے ہاں بچوں کیلئے کی اصناف میں لکھا گیا ہے۔ مثلاً ناول، واستان، لطفے، خاکے اور شاعری،سب بی اصاف بچوں کی ذہنی بالیدگی کی ضرورت ہیں۔ بچوں کے اویوں نے ڈرامہ نسبتا کم لکھا ہے اکثر ڈرامہ بطور ایک خوبی اور عضر کے، بہت کی اصناف میں برت لیا جاتا ہے۔ گر ڈرامہ بطور ڈرا ہے کے کم بی نظرا تا ہے۔البتہ مرز اا دیب اور دور جدیدیں ابصار عبد العلی کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔اس کے علاوہ قیام پاکستان ہے قبل بچوں کا ادب محدود ہوتے ہوئے بھی چندموش، علامتی اور متبول کر دارجتم دے چکاہے جیسے شیخ جلی ، حاجی بغلول ، خوجی ، پیچا چھکن اور ٹوٹ ہؤٹ ۔ اب منتقل علامتی کر دار و جودتین پار ہے ہیں ۔صرف جد بدٹوٹ بٹوٹ اور انکل سرگم ہیں جن پر مزید توجدا ورمحنت كي ضرورت ہے۔

یہ خوش آئند بات ہے کہ آج کل بچوں کیلئے سائنسی کہا نیاں لکھنے کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس تیز رفتار دنیا میں بچے خود کو کمل طور سے مکینیکل نہیں بنا سکتے گروہ اینے ادیب سے بیر چاہیے ہیں کہ سائنسی پہلوگہائی میں سمودیا جائے۔کہائی کی دلکش اور تازہ فضا ہوجمل نہ ہو۔ آج کل بچوں کے ادب میں بیرنام نمایاں ہیں،حسین سحزہ اقبال ارشد، رئیس فروغ،نظر زیدی، اشتیاق احمد،شریف کمال عثانی، نیچ پاکستان چلڈرنز اکیڈی کی کتاب'میں پاکستانی ہوں'' کو بہت پہند کررہے ہیں۔

بچوں کا اوب کھنے والوں کو اب سوچا پڑے گا کہ بچوں کو جدید سائنسی و نیا ہے آگائی ولوانے کیلئے مغرب کی طرف و کھنا جا ہے۔ ہیر جوع کرنے کاعمل تیز ہونا جا ہے۔ ہم ابھی تک اپنے بچوں کو ایجا دوں کی و نیا ہے بے فہرر کھ رہے ہیں با پر اٹی با تیں سارے ہیں۔ قدرتی بات ہے کہ اس صمن میں بچوں کے اویوں کے ترجے اور ذیا نیس کیلئے کی طرف توجہ و بنا ہوگی۔ وور حاضر میں ترجہ علم وادب کے پھیلا و اور نتا بگر کیلئے بڑی قوت بن چکا ہے۔ نیچ عالمی اوب کی ٹی گوئے بھی ای ترجے کی قوت سے من خلا ہے اور فاری اور ہوا ہے۔ مگر ہمارے ملک کے بچوں کی آبادی کو دیکھتے ہوئے ، کتا بیں باکستان میں بیر قابل قدر کام ہوا ہے۔ مگر ہمارے ملک کے بچوں کی آبادی کو دیکھتے ہوئے ، کتا بیل اور فامی کرمعیاری کتا بین کم شائع ہور ہی ہیں۔ حال میں ڈاکٹر اسداریب نے اپنی کتاب ''الف اور فامی کرمعیاری کتا ہیں کم شائع ہور ہی ہیں۔ حال میں ڈاکٹر اسداریب نے اپنی کتاب ''الف

یدواقعی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کا سائنسی اوب اکثر و بیشتر طبعز اوئیس ۔ مثلاً

سائنسی رسا لے کا پہلا با ضا بطہ سلسلہ قاہرہ سے چھپا تھا۔ بیدا مریکہ کی سائنسی رائٹر مس مورس بر تھا پارکر

کی تھنیف تھی جس کا مولا نا صلاح الدین احمہ نے اردو ترجمہ کیا تھا۔ پچھا ہم ایجادوں کے ترجے
مولا نا عبد المجید سالک نے کئے اور مولا نا غلام رسول مہر نے موٹروں ، طیاروں ، ریڈیو، ٹیلی ویژن،
راکٹ اور خلائی سفر کے موضوعات پراگریزی سے ترجے کئے ۔ ڈاکٹر نذیر احمہ کا سمندری زعدگی کا
ترجمہ اور مسعود احمہ برکاتی کی طبحز او کتاب "صحت کی القب ب ت" ، بچوں نے پندگی ۔ علی ناصر
زیدی کا" ہمدردا نسائیکو پیڈیا" اور اسے حیدگ" سائنسی مہمات " بچوں میں مقبول رہیں ۔ عظیم قدوائی
سائنسی جرناسٹ کی حیثیت سے تمایاں ہوئے ہیں۔ ۱۹۸۵ء سے ماہ نامہ" سائنس میگرین" " دملی

سائنس''اور'' سائنس ڈائجسٹ''بڑے موڑا ندازے شائع ہورہے ہیں۔اس کے علاوہ لا ہورہے رسالے تعلیم و تربیت، کھلونہ، بچوں کی دنیا، کیوتر اور بچوں کا ڈائجسٹ بچوں کی ذہنی دنیا میں اچھا کرداراواکررہے ہیں۔

ہم جوں جول اکیسویں صدی ٹی آگے بڑھ رہے ہیں بیہ حقیقت واضح ہوتی جارہ ہے کہ
پاکستان اور دینائے اسلام کی بقاء اور روش مستقبل اس پر قائم ہے کہ وہ کس حد تک اپنے تعلیمی نظام
اور معاشر تی مزاج بیں سائنسی عملداری کو قبول کرتے ہیں۔ بچوں کی دینا بیں ادب کی خالص صورت
کے ساتھ ساتھ معیاری اور طبحز اوسائنسی کہانیوں کی بھی ضرورت کو محسوس کیا جارہا ہے۔ آفاب حسن
"اہنا مدسائنس' کے وریعے یہ جدو جہد کرتے نظر آتے ہیں۔

بچوں کی کہا نیاں لکھنے والوں کو فلسفیا نہ راستہ اختیار کرنا چاہے۔ بیا گٹ کا پیش کردہ سے
نظریہ قابل قبول ہے کہ علم وفن کی ترتی قابل فخر بات سمی گراس نے بیچے کو زیردی وہنی پختگی کی
طرف دھکیل دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جدید ماحول نے اس کی طبعی عمر کی قدرتی اور
تصوراتی دنیا کو درہم برہم کردیا۔ ترتی یا فتہ ممالک کے اہل قلم نے اس نقصان کے اثرات کو محسوس
کرلیا ہے۔ اس لئے بچوں کے یور بین ادب میں بہت سے شعبے عرصوسم اور جغرافیائی کیفیت کے
حوالے سے بنائے گئے ہیں۔ یعنی گود کے بیچ سے لے کرتو عمری یعنی اٹھارہ انیس سال تک کے
لئے الگ الگ شجوں اور موضوعات کے تحت کھا جارہا ہے۔

ایک کمت قرکا خیال ہے کہ موڈرن بچوں کیلئے جا وواور پریوں کی کہا تیاں مناسب نہیں ہے بھی

کہا جاتا ہے کہ جاسوی کہا تیاں اخلاق جاہ کررہی ہیں۔ بید ملکوہ بھی عام ہے کہ مزاح پڑھنے ہے زبان

خراب ہورہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ہاتوں کی روک تھام کی فاطر موجودہ کتا ہوں کورد کرکے

ادب میں خلاء تو پیدا نہیں کیا جاسکتا۔ اہل تھم بیفرض اوا کر سکتے ہیں کہ ذیا وہ تعداد میں اعلیٰ ادب مختلف

امناف میں تختیق کر کے، مناسب قیمتوں پر مارکیٹ میں بحردیں۔ اوئی و نیا میں پرانے ورختوں کومشکل

امناف میں تختیق کر کے، مناسب قیمتوں پر مارکیٹ میں بحردیں۔ اوئی و نیا میں پرانے ورختوں کومشکل

امناف میں تفداد میں آگا ہے جا کیں کہ خود بخود سوکھ کرگر جا کیں۔ بچوں کے سامنے کتا ہوں کا وسیح
خارداراورز ہر کی ہوا بھیلانے والے درخت خود بخودسوکھ کرگر جا کیں۔ بچوں کے سامنے کتا ہوں کا وسیح

میدان ہو۔ای طرح قوی سطح پر بچوں کے اوب کے بورڈ کا قیام اد بیوں میں ننگن پیدا کرسکتا ہے۔ موجودہ صورت حال میں وقت کے ساتھ ساتھ معتلص او بیوں کی کوشش ہے تبدیلی آسکتی ہے۔

ال سلط بین ایک خروری کاتہ ہے کہ پچوں کے اوب پر تقید سے گھرا نائیس چاہے۔ ہی اس کے جا ندار ہونے کی علامت ہے۔ یچ وقت کے مطابق خود ناقد بنتے جاتے ہیں۔ آج کے بچ نساب کی خلک کتابوں کے بعد شخیل کی پرواز اور لطف کیلئے جادو اور پریوں کی کہانیاں شوق سے نساب کی خلک کتابوں کے بعد شخیل کی پرواز اور لطف کیلئے جادو اور پریوں کی کہانیاں شوق سے پڑھتے ہیں۔ بنچ بھی بھی خود کو کہائی کا ہیر وتصور کرتے ہیں اور اپنے آپ میں بغیر سکھائے کوئی سوئی ہوئی اچھائی کو جگا لیتے ہیں۔ جاسوی کہانیوں کی بنیاد جرت و تبس ہے۔ ان میں سے تخ یب اور خون خوا ہے کہ عناصر کم ہوجا کیں اور بہت فنکاری کے ساتھ بدی کے خلاف میم اور سفر جاری رکھا جائے تو اس جون کا گھون کی گھا جائے تو

بچوں کے اوب کے سلسلے میں ، یہ پہلو قابل غور ہے کہ ندصر ف پاکتان بلکہ ساری و نیا میں طبقاتی فرق موجود ہے۔ بچوں کیلئے طبقاتی اوب قطعی طور پرنیس لکھا جاسکتا کیونکہ وہ اوب کے وائز ہے سے خارج ہوجا ہے گا۔ اعلیٰ اورا پیچے اوب کی یہ نمایاں خوبی ہوتی ہے کہ وہ وقت گزر نے کے ساتھ ساتھ مادی اور طبقاتی خلیجوں کو پاشنے کا عمل جاری رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے اوب میں ساتھ مادی اصطلاحیں اگریزی میں ہی قائم رکھی جا کیں تا کہ دنیا کے بچوں میں ابتدا ہی سے ذہنی فاصلہ بیدا ندہو۔ یہ اصطلاحیں خود بخو دغیر شعوری طور پر جذب ہوتی چلی جاتی ہیں۔ غرض کہ بچوں کے اوب کوسا دگی ، تجسس ، حرکت ، روشن خیالی اور نیکی کی قدروں کا مجموعہ ہوتا جا ہے۔

گرضروری ہے کہ یہ سب پھی ڈیکے چھپے انداز ہے بہواور کہانی کہائی رہے۔ شاید پھے
لوگوں کا خیال ہو کہ بہل زبان اور سادہ خیالات بیان کرنا پھے بھی تو وقت طلب نہیں۔ بچوں کے ادب
کی تخلیق بڑا ہے لوث، ریاض طلب اور لگن کا کام ہے۔ یہ ایسی عباوت ہے جو صرف رب کے پیار میں
اور اس کی رضا کے لئے کی جاتی ہے۔ میں نے ہمیشہ بچوں کے اوب کو بیار کی دنیا کہا ہے اور میرے
خیال میں پیار اور محبت کا محور عورت کی ذات ہے۔ ماں ، پچہ اور ادب میں بہت گہر ااور انہ ف رشتہ
ہے۔ یہ تینوں ال جا کیں تو بیار کی ونیا ہمیشہ بی رہتی ہے۔

## تخلیقِ ادب کا وجدانی عمل ۔۔۔داخلی وخارجی محرکات کی روشنی میں

میں کیوں لکھتا ہوں ، میسوال میں نے جب بھی دہرایا ، ایک مختر جواب میرے باطن نے بمیشہ یکی دیا کدادب میرے لئے پناہ گاہ مہیا کرتا ہے۔شب وروز کلفتوں ہے اس کی آغوش میں مجھے وقتی طور پرسی ، نجات حاصل ہوتی ہے۔ زندگی جن مسائل ومشکلات میں گھری رہتی ہے ، ان مسائل و مشكلات يرقابويانا تواكثر ممكن نيس بوتاان سے يكھ دير كے لئے فرارا ختيار كرنا مير بي بس بوتا ہے۔ سویس ادب کے مجرسا بیدوار تلے بیٹے کرخود کوتا زہ دم کر لیتا ہوں اور اس طرح مجھے توانائی اور مائل ومعکلات سے نیردآ زما ہونے کی ٹی قوت کا احماس ہونے لگتا ہے کو یا اوب سے بیں زندگی کے لئے پالیدگی حاصل کرتا ہوں۔ بچھے میہ کہنے میں کوئی جھجکے محسوں نہیں ہوتی کہ بہتوں کی طرح میں بھی حادثاتی طور پر ایک ایسے پیشے (وکالت) ہے وابستہ ہوں جس کے تقاضے اور ترجیحات میری طبیعت اور فطری رجحانات و میلانات سے مطابقت نہیں رکھتیں۔ اپنی پیشہ وارانہ مصروفیتوں کے دوران شاید ہی بھی بیدا حساس ہوتا ہو کہ معاشرے کو پچھ وے رہا ہوں۔ بیدمعاشرہ جس کا بیس سرتایا مقروض ہوں۔ بیمعاشرہ جہاں میں نے آئے کھولی ، فکروشعور کی منزلیں طے کیس ،میری شخصیت کی تغییر وتفکیل ہوئی واس معاشرے کو میں نے کیا چھ دیا۔ بیسوج کر مجھے احساس کرب ستانے لگتا ہے۔ بیر احماس مجھے اوب کی مهربان آغوش میں پناہ لینے پر مجبور کرتا ہے اور میں اس پناہ گاہ میں اپنے اس احماس کرب کا مدادا ڈھونڈنے کی اپنی سی سی کرنا ہوں، لینی میری تحریریں اور نگارشات اس ا حماس کرب کے اظہار کا دسیلہ ہوتی ہیں۔

شاعر خوابوں کی سوواگری کرتا ہے۔خواب بنا،خواب دیکھنا اور خواب باغنا منصب شاعری میں شامل ہے۔خوابوں کا سودا کر کیےخواب پیش کرتا ہے۔ان خوابوں کی قدر و قیت کیا ے؟ بیر سوالات خوابوں کے سوداگر کے منصب و مقام کا تعین کرتے ہیں ،خوابوں کی قدر و قیت ، خوابوں کی پیش کش سے بھی وابسۃ ہے۔ میں بھی خوابوں کا سوداگر ہوں۔ میں نے بھی پچھے خواب کے

ہیں' خواب دیکھے ہیں ۔خوب تر زندگی کا خواب،حسین تر زندگی کا خواب، روثن ترمستقبل کا خواب ا ہے لئے ،سب کے لئے جنہیں میں نے اپنی نگارشات کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے کی سعی کی ے، انہیں دوسروں کو دکھانے کی کوشش کی ہے اور سے میری سی چیم رہی ہے۔ میں نے جس معاشرے . میں شعور کی آنکھیں کھولیں ، مجھے وہ معاشرہ بدصورت اور بیارنظر آیا جس میں طرح طرح کی بیاریاں اور بدصور تیاں تھیں ، جن میں افلاس ، تا داری و نا برابری ، جر وجیل ،عصبیتیں اور نفرتیں سرفہرست تھیں اور ایکھے انسانوں کے مابین وات پات کی فصیلیں اور طبقاتی تقسیم قدم قدم پر ابن آ دم کی بے تو قیری کا احساس دلاتی تھیں ۔ اور مرے دل میں بیآ رز و بیدار ہوتی کہ شرف بشر کا بول بالا ہو، رنگ و نسل و زبان کی بنیا دیرامتیا زوتفریق کا خاتمه بهو، نفرتوں ، تنگ نظریوں اور تعضبات کی جگہ محبت ، وسیع النظرى اورروا دارى عام ہو، و تاسب كے لئے جب ارضى بن جائے جہال جكب زركرى كے بجائے امن وصلح جو كى ،خوش حالى ، ترتى اورآزادى كا دوردوره بوا درروسو (Rousseau) كاية فقره: "Man is born free, but every where he is in chains" پامفہوم کھو دے۔ مجھا بنا بیخواب زندگی کی طرح عزیز ہے، لبندا آخری کی حیات تک میں بیخواب باعثا رموں گا، میری شاعری کا اس خواب ہے قریبی تعلق ہے۔'' شاعری جزویست از پینیبری'' مجھے شاعری کا میہ منصب عظیم بے حدعزیز ہے آغاز تدن سے معرکہ خیرد، حق و باطل، ظلمت ونور، ظلم وعدل، جھوٹ اور ع ایک دوسرے کے مدّ مقابل ہیں۔ ایک دوسرے سے نبرد آ زماہیں۔ بار ہا فیرکوشر پرشرکو فیر پر بالاوی حاصل ہوئی ہے۔ بیمعرکہ جاری وساری ہے اور جیشہ جاری وساری رہے گا۔ اس معرکہ آرائی می سمیر بشر کی تر جانی شاعری کا منصب رہا ہے۔ سمیر بشر جنیشہ سے خروق ، تج ، روشی اور مظلومیت کے ساتھ رہا ہے۔ شریاطل ، تاریکی اور جھوٹ کے خلاف رویے عصر کا ہم نوا وہم آواز رہا ہ۔روح عصرے بے گائلی برتنے والی نگارشات و تخلیقات کی عمر طبعی بے حد مختصر رہی ہے۔رویے عصر کی ترجمانی کا فریضہ انجام دینے والی شاعری ہی زندہ جاوید شاعری کہلاتی ہے۔ عالمی اوب کی بہترین نگارشات اس تقطرُ لگاہ کی تائید میں پیش کی جاستی ہیں۔خود اپنی تاریخ اوب میں وہی

تر جمانی کی گئی ہے تو دوسری طرف شاعر کا خون جگرشا مل تحریر ہا ہے۔

تاریخ انسانی کے تین اہم زین انقلابات نے میرے افکار و تخیلات پر ہمیشہ اپنی مضبوط گرفت رکھی: انقلاب اسلام، انقلاب فرانس ۱۷۸۹ء اور انقلاب اکتوبر ۱۹۱۷ء انقلابات کی تاریخی عمرا ورعرصة حیات جوبھی ہوان کے آ درش اورنصب العین مہر نیم روز کی طرح ہمیشہ تا ہندہ و ورخشندہ رہیں گے۔ کیونکدان انقلابات کی روح عظمت آ دم کی امین ہے۔ ان انقلابات کے آ درش کی پر چھائیاں میری شاعری میں دیکھی جاستی ہیں۔ ان حوالوں سے بیسویں صدی کے ہارے اکا برین اوب میں سرسید، علامدا قبال، مولا نا موہاتی ، سجادظہیر اور فیض احمد فیض سے میں بہت متاثر ہوں اور میں نے ان تخلیقات اور تحریروں کا بالاستعیاب مطالعہ کیا ہے۔ ان سے اپنے ذ ہن وخمیر کومنور کیا ہے۔ اور انہیں مینارہ نور جانا ہے۔ تاریخ اوب اردو کی دو بوی تحریکیں جو وراصل ایسے بی ارتقائی سلسلے کی کڑیاں ہیں یعنی علی گڑھتح بک اور ترقی پندتح بک ، یہ دونوں تحریکیں ا دب میں روش خیالی ، خرد افروزی اور سرائنسی فکر کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ان تحریکوں سے بلا واسطہ اور بالواسط متاثرہ تحریریں میرے نزویک انسانی شعور کی پیش رفت کے سفر کی زادِ راہ ہیں اور جنہوں نے ہمارے اوب کی تمام اصناف کو ہمد گیرا ور ہمہ جہت ترقی اور وسعت عطا کی ہے۔ ان تح یکوں نے رجعت پیندی کی نفی کی ہے۔ رجعت پیندی کی نفی کے بغیرمعاشرے کی ترقی کا خواب نہیں ویکھا جا سکتا کیونکدر جعت پیدی قانون ارتقا ہے متعادم نظریة زندگی ہے جبکدتر تی پندی قانون ارتقا جودراصل قانون فطرت كا دوسرانام ہے، ہم آ ہنگی اورمطابقت ر كھنے والانظرية حيات ہے۔ قانون ارتقاہمہ وقت تبدیلی اور تغیر کے ذریعے پیش رفت کے سنر کی رہ تمائی کرتا ہے۔ دوسر كفظول من رقى ببنديت جديدا صطلاح تو بوسكى به مكرينظريدا ورسوج آغاز تدن ي سرگرم عمل ہیں اور معاشرے کوآ کے کی ست لے جانے والے افکار ونظریات کے علم بروار ہیں اور معاشرے کوآ مے کی ست لے جانے والے ہر دور اور عبدتا ریخ میں پیفکر وفلے موجود رہے ہیں۔ رتی پیندیت لبندا جاری وساری فکرا وراہر ہے۔ چنا نچے معاشرے کے سرِ ارتقامیں ترقی پیندیت ہی رویح عصر کی ترجمان وعلم بردار رہے گی ، اس طرح ترتی پندیت کے outdated ہونے یا اس

کے زوال کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔خردا فروزی اور تر تی پیندیت کی تحریکییں معرکۂ خیروشر میں خیر کی پاس داری کی تحریکیں ہیں۔ بیتحریکیں مجھے صراط متنقیم پر چلتے رہنے کا اخلاقی جواز اور توانائی فراہم کمرتی ہیں اور طمانیت کا سامان بہم کرتی ہیں۔ شعر گوئی میرا ذاتی فعل ان معنوں میں ہے کہ جو میرے دل پرگزرتی ہے، رقم کرتا ہوں ،لیکن یہ واروات جومیرے قلب وجگر سے ہو کرشعروں کا روپ دھارتی ہیں، وہ بھی ای معاشرے کی وین ہیں لینی معروضی حالات کی پیدا وار ہیں۔ فکر و احماس آسان ہے نہیں اڑتے بلکہ گروو پیش میں جنم لیتے ہیں جن میں شاعر رہتا ہے۔ لہذا شاعری ایک ساجی عمل ہے اسے خالص تجریدیت اور داخلیت سے موسوم ومنسوب کرنا ادب کے نقاضوں اوراس کی مبادیات کی تفی کرنا ہے۔ میں ان سے متفق نہیں ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے لکھتا ہوں لہذا میں جانوں ، میں مجھوں ۔ تا مانوس علامتوں کے ذریعے اظہار محض برزور دیتے والے بیہ حضرات ابلاغ کوکوئی اہمیت جیس دیتے متن کا پوسٹ مارٹم کر کے معنی ومفہوم نکا لینے کی تلقین کرتے ہیں ، تخلیق اور صاحب تخلیق کو ایک و وسرے ہے جدا کر کے متن کے مطالعے کی دعوت دیتے ہیں ، اس طرح گویا دب کوehumanise کرنے کا سبق دیتے ہیں۔ میرے نز دیک اس رویے اور فکر ے ادب کونا قابل تلافی نقصان پہنچاہے، ادب کا قاری ہے رشتہ کمزور تر ہوا ہے۔ صفف افسانہ کو گزشته راج صدی میں جس میں صورت حال کا سامنا ہوا، اس سے میری رائے کی تصدیق ہوتی ہے۔ شاعری جیسا کہ میں نے عرض کیا ، ایک سابی عمل ہے ، سابی ذہب داری ہے۔ ہما رافاعے شعور و فکراور جذبہ واحساس کی تربیت اسی معاشرے میں ہوتی ہے۔خود ہماری شخصیت کی تغییر وتشکیل اور مكنة يحيل اى معاشره كى مربون منت ہے۔فردمهد سے لحد تك معاشرے كامختاج اور اس كاجزو لا یفک ہے، لہذا معاشرے سے بے گا تھی کا روبہ صریحاً غلط روی ہے۔ میری تخلیق وتحریر میں میری ذات کاعمل دخل ضرور ہے مگر معاشرے سے بہرہ اور منحرف ہو کرنہیں بلکداس کل کے جزو کی حیثیت ہے اپنے لیے لکھنے کی بات اس مدتک کہدسکتا ہوں کہ سر کور کی تخلیق سے مجھے طمانیت اور تسکین واطمینان حاصل ہوتا ہے۔ میں اپنے مانی الضمیر کواپنی تخلیق کے ذریعے دوسروں تک پہنچا تا عا بتا ہوں اگر میں اپنی اس کوشش میں کا میاب ہوا ہوں تو تخلیق قابل اعتنا تھمرے کی ور نہیں ۔ میں

اد فی تخلیق و تحریر کو چیتان، معمایا کیلی بنانے کو نا درست جانا ہوں۔ قاری کو اپنی تخلیق بیں اپنی قکر و
باط کے مطابق معنی خلاش کرنے کی وعوت دینا بوی عجیب کی بات ہے۔ آپ عمل تخلیق بیں جس
کرب سے گزرتے ہیں، اس سے بوے کرب سے آپ قاری کو گزرنے کی دعوت دیتے ہیں، یہ
کہاں کا انصاف ہے؟ ہیں تو یہ جانتا ہوں کہ' بات جودل سے نکتی ہے، اگر رکھتی ہے۔' ابلاغ کا
معیار تو یہ ہونا جا ہے:

د کھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے بیجانا کہ کویا یہ بھی میرے ول میں ہے

میں جو بھی لکھتا ہوں ، بیر چاہتا ہوں کہ وہ قاری تک موٹر انداز میں پنچے۔ یہاں عرض کرتا چلوں

کہ کوئی تحریر جوفن کے معیار جمال پر پوری نہیں اترتی ، وہ سرے سے ادبی تحریر کہلانے کی مستحق نہیں محض

کلام موز ول شاعری نہیں ہے۔ جوشاعری محائن فن سے عاری ہوگی خصوصیت کے ساتھ دمز وائیا بیت ، جلال

وجمال ، چیرت واجساط ، فقد رست واعجاز اور تہد داری سے محروم ادبی تخلیق میر نے زدیک روی شعر سے محروم

قرار پائے گی ۔ میری نگارشات اور تخلیقات کا ایک اہم محرک میرازندگ سے بیار ہے ، والہانہ عشق ہے۔ یہ

زندگی جو ایک تشکسل ہے ، ایک سلسلۂ دوام ہے ، میں اس سلسلے کی ایک کڑی بن کرتا ویر زندہ رہنا چاہتا

ہوں ۔ بھول جافظ:

بركز نه ميرد آكد داش زنده شد بعض جب است بر جريدة عالم دوام ما

جریدہ عالم پرایک فتق دیر پابنے کی خواہش جھے گلیق زندگی میں زیادہ سرگرم عمل رکھنے کا سبب ہے۔ بی وجہ ہے کہ میں نے بمیشہ شبت اقدار حیات کو اپنی نگار شات میں جگہ دی ہے، اپنے دکھ کا اظہار کرتے وفت بھی یاسیت اور قنوطیت سے اپنے دامن اظہار کو بچایا ہے۔ میری شعوری کوشش رہی ہے کہ زندگی کومنفی رویوں اور رجحانات سے محفوظ رکھوں اور اثبا تیت کو فروغ دوں۔ میں نے اپنی تحریوں کو در سے ذبی پراگندگی اور انفعالیت کے بجائے فکر وشعور کو جلا بخشے کی اپنی کی کوشش کی ہے، تحریوں کو در تعدی کر جمر پوراعتاد بیدا کرنے زندگی سے مایوی اور بے زاری کے رویوں کی جگہ زندگی سے بیار اور زندگی پر جمر پوراعتاد بیدا کرنے

والے افکار کی ترفیب دینے کی روش اپنائی ہے۔ میری شاعری میں بیرویے میرے طرز احساس اور حبیت کی اساس ہیں۔

زندگی آمیز اور زندگی آموز تحریوں اور نگارشات کے تخلیق کار اپنی تحریروں کے حوالے سے زندہ رہتے ہیں اور صدیوں کی زندگی پاتے ہیں۔ میرے خیال میں ہر تخلیق کار کی آرز واور تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ ایسا اوب تخلیق کرے جوزندہ اوب ہونے کا دمف رکھتا ہوتا کہ جریدہ عالم پڑتش دیریا ہونے کی ضانت تابت ہو۔

### سالنامه الاقربائيرائيسال ٩٠٠٩ء

سه مابی الاقربا کا آئنده شاره سالنامه بوگا معزز قلمی معاونین سے التماس ہے کہ اپنی غیر مطبوعہ نگار شات نظم ونثر جلداز جلدار سال فرما کرمنون فرمائیں۔ (ادارہ)

#### طاهرنفؤي

## کهانی اورا فسانه۔ایک تعارفی جائزہ

"الفظ کہائی" آہتہ آہتہ لفظ" افسانہ" کی جکہ لے رہا ہے بید دونوں اب خلط ملط ہوتے جارہے ہیں۔ پہتنہیں بیشعوری کوشش ہے یاسب کچھ ناتمجی میں ہور ہاہے تا ہم ان دونوں کا فرق اب ہے معنی ہوتا جارہا ہے۔

کہانی بیل بیان بیل بیانہ ماوی رہتا ہے۔ افسانے بیل بھی بیانیہ ہوتا ہے مگر وہ صرف ضرورت کے تحت
ہوتا ہے۔ ایک فقرہ بھی اضافی ہوگا تو وہ افسانے کو بحروح کر دے گا۔ افسانے میں تفصیل ہے کریز اس کا
حسن ہے۔ اشاروں میں بہت یکھ کہد دیا جاتا ہے۔ اجنبی دنیا کہانی کو کہانی بناتی ہے بھی اجنبی دنیا افسانے
کے لئے ناپندیدہ ہے۔ افسانہ ایسے ماحول کو قبول نہیں کرتا۔ کہانی میں معاشرے اور فرد کے درمیان
فاصلار ہتا ہے۔ افسانے میں ایسانہیں اور اگر ایسا ہوتو افسانہ فتم ہوکررہ جاتا ہے۔ بیا اس کی موت ہے۔
کہانی میں ماور ائیت نہ ہوتو وہ ہے رس رہتی ہے افسانے کی تخلیق میں افسانہ نگار کا تجربہ اور مشاہدہ دونوں
معاون بنتے ہیں۔ جبکہ کہانی مناسب قوت بیان ، پر اسراریت اور کرداروں پر انجمار کرتی ہے۔

افسانہ معاشرے ہے جنم لیتا ہے۔اورای کاعکس بوتا ہے۔اس بیں فروے ابجر کرا جنائی شعور کی پرتین پیدا ہوتی ہیں۔ یوں افسانہ اجنائی شعور کو گرفت میں لاتا ہے تا ہم افسائے میں تجربہ انفرادی ہوتا ہے۔اس کا اثر پھیل کرا جنائی بن جاتا ہے۔

افسانے کی حیثیت اپنے فوری ماحول کے دو کمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس میں چھوٹی ہے چھوٹی است بڑی بن جاتی ہے۔ فیرا ہم بات اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ کہانی میں کر داروں کی اجنبیت ہی دلیسی کا باعث بنتی ہے۔ جہانی میں کر دار افسانے کو مضوط بناتے ہیں۔ کا باعث بنتی ہے۔ جبانے پہچانے کر دار افسانے کو مضوط بناتے ہیں۔ ہمارے ارد گردے کر دار ہوتے ہیں۔ جن ہے ہم آئے دن ملتے جلتے ہیں۔ وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ کردار کہانی میں داخل ہوجا کیس تو کہانی کا فسوں ختم ہوکررہ جاتا ہے۔ کردار کسی مصیبت میں

کھن جائے تواس کھائی ہیں جسس پیدا ہوتا ہے۔ایسے موقع پرافساندا ہے کردار کی اذبت پر چی پڑتا ہے۔
کہانی ہیں اہم سے اہم واقعہ یا کردار ذرای دیر ہیں کہیں گم ہوجا تاہے۔افسائے کا کرداراور بنیادی خیال
ذہن پر چیک کررہ جاتا ہے۔ یہ دونوں دیر تک یا در ہتے ہیں۔ کیونکہ افسائے کے کردار جس قاری اپنی
زندگی ویجیا کہائی ہیں ایسانیس راوی بننے کے بجائے افسائے کے کردار خودسائے آتے ہیں۔افسائے
میں ایک قوت ہوتی ہے جو کردار کو اپنی راہ ہے ہوئے نیس میں تہدداری ہوتی ہے۔لفظ کی گرفت
فطری اور مضبوط ہوتی ہے۔افسائے میں شار بہا اینڈیگ اور ٹوئسیت ہوتی ہے۔اس سے افسائے میں فنی
خوبی اور حیلیقی فن نظر آتا ہے۔افسائے میں شار بہا اینڈیگ اور ٹوئسیت ہوتی ہے۔اس سے افسائے میں فنی
ساختی تاہے۔یہ ملاحیت افسائے میں میں ہوتی ہے۔کہائی اس سے معذور ہے۔

## <u>شاکرکنڈان</u> سرگو دھاکی وجہ تشمیبہ

(بحواله 'وطن کے خدوخال' مطبوعه الاقربا جولائی ہتبر ۲۰۰۸)

سرگودها دوالفاظ کا مرکب ہے بین سر + گودها۔ اس نام کے بارے بیں اگر چہ کوئی

منتد حوالہ نہیں لیکن حال کے مورغین نے اسے سربھٹی ٹالاب اور گودها کوایک فیض سائیں گودها

ک نام سے منسوب کرتے ہوئے سرگودها بنا دیا ہے۔ اور اس روایت پر قائم بیں کہ موجود ہول

ہیٹال کی جگہ ایک ٹالاب ہوا کرٹا تھا جس کے کنارے ایک ہند و سادھو' گودھا' نای اپنی

جیونیزی بین رہتا تھا۔ جب بے شہر ۱۹۰۳ء بین آباد ہوا تو مسٹریک کے نام پر اس کا نام بیک آباد

رکھا گیا جولوگوں کی زبان پر ند آسکا اور لوگوں نے اپنی آسانی کے لئے اسے گودھا کا سرکہنا شرد ع

کردیا جو بعدیش سرگودھا بن گیا۔ اس روایت کومزید پیختہ کرنے کے لئے پھیلوگوں کا کہنا ہے کہ

دیم نے گودھا کی قبر بھی تھی جو پھی حرصہ قبل تک موجود تھی :

'' سرگودها کا تام سائیں گودها کے تام پر پڑا۔ پنجا بی بی سر تالاب کو کہا جاتا ہے۔
سائیں گودها کی کسی زمانے بیل موجودہ سول ہپتال کے اطاعے بیں ایک تالاب
کے کنارے جھونپڑی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ گودھا کا سر بعد بیل سرگودھا بن گیا۔
امرتسر کے لفظ میں بھی ''سر'' کا لفظ انہیں معنوں بیل رائج ہے۔ یعنی شہر کا تالاب''

ملک جاوید تھنجیرا (مرحوم) مرگودھا کی تحقیق کا ایک بڑا نام ہے اور سب سے پہلے انہیں نے اِس موضوع کو چھیٹرااور سرگودھا کی ادبی تاریخ کلھنے کی بنیا در تھی۔انہوں نے پنجابی بیں ایم اے کیا اور وہ اپنے مقالہ بیں ای روایت کولے کرآتے چلے۔وہ لکھنے ہیں: " فرقی سرکار نے تکیا نہ نمبردارتوں ساری زمین آٹھ آنے فی تیکھ دے حساب نال
مثل لی تے الیس پنڈ داناں کالونی اشروے ناں تے بیگ آبا در کھیا گیا۔ پرایہ ناں
مشہور نہ ہوسکیا۔ اجھے پک فقیر دہندائی۔ جیداناں گودھا سائیس کے موجودہ
وشرکت ہیڈکوارٹر ہا پیٹل دی تھاں آتے بک دؤ اسا چھٹری تے او تھا کا اوس دا
وُسِوک اید یک ہندوفقیری تے ایس دی جھگی دچوں ہرو لیے دھواں نکلدار ہندا
کی سائیس ہرو لیے اپنی عبادت وی معروف رہندای۔ داہ ویندے مسافر ایس
کول آرام کردے من تے تے بیاے اچھے جھٹ ٹیا کے اگانہہ چلاے
رہندے۔ "مز" ہندی دا لفظ اے تے پرانی پنجابی وی وی در تیا گیا اے۔ جس
دے معنی تالاب یا چھٹر دے نیس۔ ایہ بک لفظ اے دو جا لفظ "کودھا ناس ہوگئر دے کنڈ ھے
جہاں دے رئن نال الیس شہردا تال بن گیا۔ کوں ہے گودھا فقیر چھٹر دے کنڈ ھے
اے دیادی لفظ سرگودھا داسر ہوگیا، پر بعد

صاجزاده عبدالرسول صاحب THE HISTORY OF SARGODHA" میں رقم طرازین:

"The name Sargodha consists of two words, namely 'Sar' and 'Godha'. Sar means pond or pool and Godha was the name of a Hindo 'Jogi'. As the tradition goes, there was a natural water pond on the place where, at present, portion of the Divisional Headquarter's Hospital and Municipal office stand, Godha had constructed a small hut for himself on the back of this pond and used to reside there."

صاحبرادہ عبدالرسول صاحب چونکہ تاریخ کے استادین اور تاریخی حوالے ہے اُن کی کئی

کتب مظر عام پرآ چکی ہیں۔ جومشر کھی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ کی درج بالاتحریر کو بھی اعتبار کا وہ ی

درجہ دینا چاہیے۔ بلکہ آپ نے جو پھے تحریری طور پر اس کتاب میں ہمیں دیا ہے وہ ایک بہت بڑاعلمی

اضافہ ہے۔ لیکن ڈاکٹر الواراحمر بگوی نے آپ کی ''روایات'' کے حوالے کو بنیاد بنا کر اس پر تقید کی

اضافہ ہے۔ لیکن ڈاکٹر الواراحمر بگوی نے آپ کی ''روایات'' کے حوالے کو بنیاد بنا کر اس پر تقید کی

ہے اور کئی وجو ہات کی بنا پر بہت سے پہلوؤں پر اختلاف کیا ہے۔ وہ اپنے ایک مضمون' دی ہسٹری

آف سرگود حاسب ایک تفیدی مطالعہ'' میں ای وجہ تسمیہ کے خسمین میں قدرے خت رویہ اختیار

کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"مرگودها نام کے معانی اورائے برقرارر کھنے کی وجوہ پردوشی ڈالنا ضروری تھا۔
"پدوفیسر صاحب آ مے جل کر بار با بطور سند اور حوالہ لکھتے ہیں: According
"پدوفیسر صاحب آ مے جل کر بار با بطور سند اور حوالہ لکھتے ہیں: to the tradition, another tradition etc,
مواقع پرکوئی رائے طے کرتے ہوئے اس ٹریڈیشن کی وضاحت اوراس کے ہوت کا
و کرفیس کیا کہ راوی کون ہے؟ روایت کا شوت کیا ہے؟ راوی کے حوالے کیا ہیں؟
اس ذریعے پراخھارو کھے کر گمان ہوتا ہے جسے پروفیسر صاحب مارے ذاکر بن کی
مقبول دلیل "آواز آئی" کے چروکار ہیں اور ٹریڈیشن کو آخر مانتے ہیں۔
مقبول دلیل "آواز آئی" کے چروکار ہیں اور ٹریڈیشن کو آخر مانتے ہیں۔
کوفظ ہیں تو متند لغات سے الن کی کھوج لگا نا جا ہے تھی۔ سرگودھا یا شاہور ہی
کے لفظ ہیں تو متند لغات سے الن کی کھوج لگا نا جا ہے تھی۔ سرگودھا یا شاہور ہی
کہیں بھی کوئی تالا ب سر کے ساتھ جیل بکارا جا تا۔ زندہ اشخاص کے نام پر کوئی
تالا ب اس ترکیب سے کہاں منوب ہوتے ہیں؟" (۵)

ای ''تقیدی مطالعہ'' پر پروفیسر صاحبزا دہ احمہ ندیم نے ایک مضمون ''جم بخن فہم ہیں عالب کے طرفدار نہیں'' (۱) میں اگر چے تفصیلی جواب دینے کی کوشش کی لیکن اس میں کہیں کہیں فراتیات کا شائبہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ مزید سے کہ جس تفقی کا احساس تھا وہ برقرار رہا۔ ویگر ہا تیں تو اپنی جگہ'' وجہ تسمیہ'' کاحل نہ نکل سکا۔ یہ بات آخرکارو ہیں Tradition پر بی جارتی ہے اور ای ٹریڈیشن کی بنا پر بہت عرصہ پہلے جبکہ سرگودھا کو آ با دہوئے ۱۳ سال کا عرصہ گزرا تھا۔ جناب انورگوئندی نے ایک نظم تحریر کی تھی ۔ جس کا عنوان ' مسرگودھا'' ہے۔ اس نظم کے ۲۳ مصر سے ہیں۔ لیکن روایت کے حوالے سے جومصر سے ہیں۔ لیکن روایت کے حوالے سے جومصر سے ہیں وہ ملاحظہ ہوں :

'' چندخودروجها ژبول کے درمیاں سبزگوں پائی کاسر سائنیں گودھے کا میدگھر میجول چھلتا ہواسرگودھااک جنت نشاں میجول چھار کامن دا ماں''(۷)

یدروایت کہاں تک تھیک ہے اور کہاں تک اس بین قلطی کا امکان ہے۔ اس بین حتی بات کرنے کے باوجود حتی بات اس لیے نہیں تھی جائے کہ تحقیق بین سے پہلوسا ہے آتے رہتے ہیں اور نے در کھلتے رہتے ہیں۔ حقیق در در ایک ایبا سلسلہ ہے کہ ایک تبہ بٹائی جائے تو اس کے یئے ایک اور تبہ لگل آتی ہے۔ پر توں پر پر تیں اور ان کو بٹاتے ہوئے مرکز رجاتی ہے۔ اس روایت کے بارے میں جو میرے خیالات ہیں۔ وی بین ۔ میں ایک عرص تک بارے میں جو میرے خیالات ہیں۔ شخ محد حیات کے خیالات بھی وی بین ۔ میں ایک عرص تک اس نج پرسوچتار ہا اور جب شخ محد حیات کی تحریم ری نظر ہے گزری تو میری سوچ میں قدرے تھیرا و کے ساتھ ست کی حد بیلی گا احساس بھی ہوا۔ آپ وج تسمیہ کے ساتھ ساتھ تاریخ پر بھی تذکرہ سرگو و حالے کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن یہاں جھے کے ریو بیوریکار ڈانہوں نے خود نہیں ویکھا بلکہ جا وید تھیجیرا کی تحریم کے سے فائد واٹھایا ہے۔ سے فائد واٹھایا ہے۔ سے فائد واٹھایا ہے۔ سے میں ان گا تھے ہیں۔ کی تو تی ہیں :

"الحريزول كے عبد ميں جو يهال پندآ باو تفااس كا نام جلال آ باو تفا۔ بينام الكريز وور كے نمبروار و يوان على نتكيا ند كے والد جلال خان نتكيا ند نے نيا كا وَك بسار كھا تفا۔ انگريزول نے ١٨٨٨ء ميں اس جگدا پئي ر ہائش كے لئے كالوتى بسانے كا فيصلہ كيا-اس كى آبادكارى ١١٠ پريل ١٨٨٨ ، كوشروع بوئى اور ٢٠ دىمبر١٨٩٣ ، كوهمل ہوکر کالونی اضر کے نام پر یک آباد نام پایا۔لیکن سے نام ہندوآباد کاروں نے قبول ند کیا۔ کیونکہ نام انگریزی میں تھا۔ نیز افسر کے تیاد لے کی وجہ سے آنے والوں نے بھی اسے رکھتے میں دلچیں ندلی۔جس کا تیجہ یہ ہوا کہ ہندوآیا دی جس کا اپنا تمبروار تخیش داش تھا، نے اس جگہ کوایک غیرمعروف نام سر گووھا کہنا شروع کر دیا۔ اور يكى نام مشہور ہو گيا۔ يہ بات يا در كھنے كے قائل ہے كہ تقسيم ملك كے وقت مركودها اوراس کے گرد ونواح کی ۹۰ فیصد آبادی ہندوؤں اور سکھوں پرمشمل تھی۔ جب لوگ ای نے نام کی تشریح ہو چھتے تو بیر سے سمجھے منصوب کے تحت بناتے کہ یہاں مجھی کوئی گووھا تا ی ایک ہند وفقیر ہوتا تھا۔ جس کا ڈیر ہموجو وہ ڈسٹر کٹ ہیڈ کوارٹر ہپتال والی جگہ پر ہوتا تھا۔ یہاں ایک چھٹرتھا۔ جے ہندی زبان میں سر کہتے ہیں۔ مودها فقیری وجہ سے اسے سرگودها کہا جانے لگا۔ نام کی بدوجہ اصولی طور پر غلط معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ جہاں جہاں شہروں کے نام ہندی طرز پر تالاب کی وجہ سے موسوم ہوئے تو وہاں سر کا بطور لاحقہ کے استعال ہوتا ہے نہ کہ سابقہ کے۔مثلاً امرت مر، ساکیامر، تا تک مر، بابوسر، رام مر- ای طرح اے بھی گودھا سرکہنا (A)"-1846

لسانیات کے ریسری سکالر خالدا قبال کی بات بھی قابلِ خور ہے۔ وہ گود ھا کوایک تی یا دینے والا کے معانی میں لینتے ہیں۔ گود ھا کوانہوں نے ان مطالب میں لیاہے' 'محق گائے اور دھا بمعنی دینے والا''(9)

ممکن ہے ایسا بھی کسی صورت میں منہوم لکالا جاسکتا ہو۔لیکن دھا ہندی زبان میں الحاق کے ساتھ تو لفظ بنا تا ہوا ملتا ہے۔ بینجو دکسی معنی میں تفکیل دیا گیا ہو میرے علم میں نہیں آیا۔البنہ دھا تا پالنے والے کو کہتے ہیں۔لیکن جوکر دار گو دھا کا رہا ہے وہ ان معنوں ہے۔ ۱۸ ڈگری مختلف ہے۔ اوپر جینے بھی حوالے دیئے گئے ہیں وہ سب ایک ہی روایت کا تشکسل ہتے۔ ہیں ذاتی طور پراس سے قدرے مخلف نتیج پر پہنچا ہوں۔ لیکن بی بھی ایک روایت ہے اور اسے حتی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ نیز'' کہتے ہیں''،' سنا ہے'' یا ''معلوم ہوا'' وغیرہ الفاظ کسی حتی نتیج پرنیس پہنچا سکتے۔ منزل پر کہنچ کے کہے مستقل راستے کا تعین ضروری ہوتا ہے۔ بھی ہوسکتا ہے کہ بھٹک کربھی یا نامعمول راستے پر چلتے ہوئے ہوئے ہوئے۔ کہ بھٹک کربھی یا نامعمول راستے پر چلتے ہوئے ہوئے ہی منزل سامنے آ جائے۔ لیکن بیکس اتفاق ہی ہوتا ہے۔

سرگودھا ہے جھنگ کوجاتے ہوئے چندی کیل بعد چک نبر ۱۹ آتا ہے جے ۱۹ موڑ بھی کہتے ایس۔ اس کے نزدیک ایک گاؤں '' گودھے والا'' آن بھی موجود ہے۔ اس گاؤں کا نام گودھا کے نام پری رکھا گیا تھا۔ گودھا کا لفظ ہندی لفت بیل میرے مطالعے بیل نہیں آیا۔ البتداس ہے سلتے جلتے بھے الفاظ ایسے ہیں جو مکن ہے اصل ست لے جانے بیل محد فایت ہوں۔ ایک لفظ '' یودھا'' یا'' جودھا'' استعمال ہوتا ہے۔ جس کے معنی دلیراور بہا در کے ہیں۔ لفظ گودھ کے معنی گائے کے ہیں۔ ایک لفظ گودھ کے معنی وقت (۱۰) میکن ہے بیل کا فار کو والی آنے کا وقت (۱۰) میکن ہے بیجگہ کوئی ایک ہو جہاں شام کوگا کیں جنگل میں جے نے بعد والی آجاتی ہوں اوراس نبست سے اس جگہ کوئی ایک ہو جہاں شام کوگا کیں جنگل میں جے نے کے بعد والی آجاتی جوں اوراس نبست سے اس جگہ کوئی ایک ہو جہاں شام کوگا کیں جنگل میں جے نے کے بعد والی آجاتی

یہ تو معنوی کا ظ سے بات تھی۔ جوروایت میں بیان کرتا جا ہر ماہوں وہ یہ کہ: گودھا ایک قوم تھی اور بیگا ؤں ای قوم کی نسبت سے معنون تھا۔ جوشن ہارے شہر سرگودھا کا سرنامہ بنا بیائی قوم سے تعلق رکھتا تھا اوراس کا نام الاوتھا۔ یوں اسے الاوگودھا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ الالوا یک بدمعاش ، رسہ میراوروا دا میر شم کا مخض تھا۔ موجودہ سول بہتال کی جگہ پرایک تا الاب تھا۔ جہاں سے لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اور الالوا پٹی بدمعاش کے باعث جا لوروں کو پانی پلوائے کے عوض بحتہ یا بھگا تیکس وصول کیا کرتا تھا۔ بیمشروری نہیں تھا کہ وہ اس مقام پرموجود بھی ہو۔ بس ایک جونیزی می کا نے اور سروٹ کی بنار کی تھی۔ جس میں آگروہ بھی بھی جائیا کرتا۔ وگرنہ جب اے جونیزی می کا نے اور سروٹ کی بنار کی تھی۔ جس میں آگروہ بھی بھی جائیا کرتا۔ وگرنہ جب اے پی چھانا کہ کوئی شخص اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہے تو بھی اور دور دور آبادگا وک سے لوگ اپنے جانور کی اور خال اپنے جانور کر جانے کے کہاں ورخت کم اور جھاڑیاں زیادہ تھیں اور دور دور آبادگا وک سے لوگ اپنے جانور کی دوران کی جائی کہاں آبا کرتے تھے۔ اس امکان کو بھی رونیس کیا جاسکتا کہ وہ اپنی دلیاں آبا کرتے تھے۔ اس امکان کو بھی رونیس کیا جاسکتا کہ وہ اپنی دلیری اور

جرائت كى بناير جودها يا يودها كملاتا موجومعولى ردوبدل كى بعد كودها بن كيا موراس كى واداكيرى كى تقديق ارشد ملك كاس حوالے سے بعى موتى ہے:

" او او کے لگ بھگ کی ہات ہے۔ ہرے اوا ملک عطاسا ہوال ہے مولی گا اللہ بھا کے لئے کر اند کے ہاں اس جنگل ہیں لائے۔ واپسی پرانہوں نے تالاب ہے مویشوں کو پانی پلا یا۔ لالو نے ان سے پیسے مانکے تو انہوں نے پیسے دینے سے مویشوں کو پانی پلا یا۔ لالو نے ان سے پیسے مانکے تو انہوں نے پیسے دینے انکار کرویا۔ جب وہ مولیثی لے کرتھوڑی دور گئے اور گنتی کی تو ایک بچیڑا موجود نہ پاکر والیس لوث آئے۔ با با عطا ہروقت ایک بھاری ساعصا اپنے پاس رکھا کرتے سے دو بھر او ہاں با شدھ رکھا ہے۔ بایا نے جب اس سے ما لگا تو اس نے انکار کردیا کہ پہلے پانی کے پیسے دو بھر لے جاتا۔ با باعطا کو قصر آگیا اور اسے اتنا بیٹا کہ لا لوکو چھٹی کا دود دھیا وا گیا۔" (۱۱)

بیقااس لا او گودها کا کردار جے ہندوآبادی کے فود ساختہ ''پکھنڈ'' پرکوئی سادھولکھتا

ہا کوئی فقیر، کوئی سائیں ۔ جس کے ندہب کے بارے ش بھی شک تھا۔ البت وہ کڑانہ باری گدی کا چیلا تھا جواوا گون کے قائل تھے ۔ کڑانہ باری اس گدی کا ذکر مفتی غلام سرور لا ہوری اپنی کماب مخزن بخباب (۱۲) (محررہ ۱۲۸ه ۱۲۸ه ۱۸۸ه) میں ''علاقہ لکیان' کے تحت کرتے ہیں ۔ جس شل میلے بخباب (۱۲) (محررہ قیرہ کا بھی ذکر ہے ۔ لیکن لا لوگو چونکہ ہمدوسادھوگر دا تا جا تا ہے اس لے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اس کے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی قربی حرصہ پہلے تک موجود تھی ۔ وہ اس کے بارے میں کیا مزید کھی جانتے ہیں؟ لیمن سے ان کہ اس کی قربی می موجود تھی ۔ وہ اس کے بارے میں کیا مزید کھی جانتے ہیں؟ لیمن سے کہ اگر وہ ہمدوتھا تو کس فرقے ہے تعلق رکھتا تھا؟ کیا اس کے فرید کے فرید کی رسم تھی ؟ کیا ارتقی کوجلا کر پوتر کرویے کے لئے دریا میں بہانے کی رسم تھی ؟ کیا ارتقی کوجلا کر پوتر کرویے کے لئے دریا میں بہانے کی رسم تھی ؟ کیا دریا کے فرید کی رسم تھی ؟ کیا دوقتی کو دھا کی تھی یا کہی اور کی ؟

ایک اور عقد و جو ہمارے پاس لا بخل رہ جاتا ہے وہ ہے'' مر'' کا۔ سرعموماً اس صورت میں بطور سابقد استعال ہوتا ہے۔ جو خطاب کے طور پر دیا گیا ہوا وریبال ایس کوئی بات نہیں جس سے ا بت ہوکہ کمی گودھانا می شخص کو Sir کا خطاب دیا گیا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو ریکا رؤیس بھی موجود ہوتا۔
اور جاردانگ عالم میں بھی چرچا ہوتا۔ اگر بیسر تالاب کے معنیٰ میں ہے تو پھر لاحقہ استعال ہوتا۔
الاسلامی ایسا تو نہیں کہ بیر لفظ ''ساز' ہو جو مختصراً سررہ گیا ہو۔ ساربھی ہندی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے اگر چہ کئی معانی ہیں لیکن ایک معنی اس کا قیست ، مول اور دولت بھی ہے (۱۳)۔ چونکہ لالوگود ھا اس تالاب سے مویشیوں کو پائی پلانے کی قیمت وصول کرتا تھا اس کئے اسے سارگودھا کہا گیا ہو جو سرگودھارہ گیا ہو۔
سرگودھارہ گیا ہو۔

جس دور کی ہم بات کررہے ہیں۔ اس وقت فاری زبان ہی ہو کی جاتی ہیں۔ عربی ہی اول جاتی تھی۔ عربی ہی والے لوگ بھی موجود ہے۔ اگریزی تو اس طائے میں تقریباً نی ٹی آئی تھی کی اگریز کچے کچے ہماں موجود ہے۔ لہذا ان زبانوں کے حوالے سے کی اور تھتے ہی زیر بحث آ سکتے ہیں۔ مثلاً فاری زبان میں ''سر'' چوٹی، سردار یا چیف (۱۳) کے معنی میں ہمی استعال کیا جاتا ہے۔ ای طرح سار ما نند کے معنی میں استعال ہوتا ہے اور اسے بھی کھی سرکی ہیئت میں بھی کھا جاتا ہے۔ مثلاً سبک سارسے سبک مردار یا چیف پر موجود ہیں بیر بھی لاحقہ کے طور پر استعال ہوتا ہے۔ البتہ سر بمعنی سردار یا چیف پر موجو ہا سکتا ہے کہ مکن ہے لاکو کو دھا قوم کا سردار ہوا ور چوکہ فاری زبان اس وقت سردار یا چیف پر موجو ہا سکتا ہے کہ مکن ہے لاکو کو دھا قوم کا سردار ہوا ور چوکہ فاری زبان اس وقت سیمل تھی اور بہاں ضلع شاہ پور (موجودہ سرگودھا) میں جھڑے سید معروف سے لے کرفتل کر کے سیمل تھی اور بہاں ضلع شاہ پور (موجودہ سرگودھا) میں جھڑے سید معروف سے لے کرفتل کر کے ساتھ کی مور پر استعال ہوتا ہے جا ہے اس کا الحاق کی بھی زبان کے لفظ سے ہو۔ اگر ہم لفات کا مطالعہ کریں تو بے شارا لفا خاس تر کیب میں ملیں گے۔ جسے سربلند، سرکردہ ، سرباز۔ اگر کوئی سے کے مطالعہ کریں تو بے شارا لفا خاس تر کیب میں ملیں گے۔ جسے سربلند، سرکردہ ، سرباز۔ اگر کوئی سے کے ہور سرفال کو دھا کے ساتھ فاری لفظ سرکیے آ سکتا ہے تو اس الحاق کی بھی کئی مثالیس موجود ہیں مثلاً مردھ اردادور سرپھول وغیرہ۔

شیخ محد حیات کے سرکنڈے والے سرکواس لئے نظرا ندازنہیں کیا جاسکتا کہ نہرلوڑ جہلم لکتے سے پہلے بیسا راعلاقہ بچرا ورویران تھا۔ یہاں صرف جھاڑیاں اورسرکنڈے آگے ہوئے تھے اور یکی وجہ تھی کہ اردگرد کے دیہاتوں سے لوگ مویش چرانے یہاں لایا کرتے تھے۔ ممکن ہے ز مین لالوگودھا کی ہواور سرکنڈے بھی اس کی ملکیت ہوں۔ کسی نے سرکوطنز کے طور پر کودھا سے ، پہلے جوڑ دیا ہوجو آخر سرگودھا بن گیا۔

ایک بات اور میرے ذبین میں اکثر تھنگاتی رہی کہ سرا ور گودھا چونکہ دونوں ہی سنگرت کے
الفاظ ہیں۔ سرے معنی تو لغت میں موجود ہیں لیکن گودھا کے معنی طاش بسیار کے باوجو تبییں ل پار ہے
ہے تو اس سلسلے میں میر پور خاص (سندھ) میں مقیم تابع قائم خانی سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے سر
کے دومعنی بتائے۔ ا۔ بڑا تا لاب ۲۰۔ پیر۔ جبکہ گودھا کے معانی انہوں نے جو بتائے وہ کی صورت
اس نام یعنی گودھا سے میل نہیں کھاتے۔ بال! اگر نانی کے تُن والا تعلق جو ڑیں تو بات بن سکتی ہے۔
اس نام یعنی گودھا اس بیل کو کہتے ہیں جو اچھی نسل کا اور جو ان ہوتا ہے اور اُسے ہمارے ہال
انہوں نے بتایا: ''گودھا اُس بیل کو کہتے ہیں جو اچھی نسل کا اور جو ان ہوتا ہے اور اُسے ہمارے ہال
اکثر کھلا چھوڑ و یا جا تا ہے۔ برصغیر میں اسے کبیں سے بھی نہیں روکا جا تا۔'' (۱۱)۔ اس بیل کو ہم ہنجا بی

اوپردی گئی تمام روایات اورمفروضوں ہے ہے کرایک آخری مفروضے پر بات کرنا بھی ضروری خیال کرتا ہوں۔ جھے گئی باراگریزوں ہے ملنے کے مواقع بھی میسر آئے اور انہیں پڑھنے کا انفاق بھی میسر آئے اور انہیں پڑھنے کا انفاق بھی رہا ۔ کئی بارا بیا بھی ہوا کہ جو بات اُن کے ذہن میں ایک گئی اس پر ڈٹ گئے اور بھی یوں بھی ہوا کہ کئی بارا بیا ہوں کہ بوا کہ کئی ہوا کہ کہ باعث اُسے تشہید کے نام سے موسوم کر ویا۔ یہاں میں ایک تاریخی جوالے سے بات کوآ گے بڑھا ناچا ہوں گا۔

'' ۱۹۱۳مبر ۱۹۱۹ء کو ..... برطانیے نے پہلی مرتبہ ٹینک کوآرمرڈ وہیکل کے طور پر جنگ میں استعال کیا۔ کل میں جیجے گئے جن میں سے گیارہ محافی جنگ بیل جنگ میں جیجے گئے جن میں سے گیارہ محافی جنگ بیل بینچے کے جن میں سے گیارہ محافی جنگ بیل ہے گئے۔'' (۱۷)

نینک خانے کا خیال ایک برطانوی لیفٹینٹ کرٹل جس کاتعلق انفٹزی سے تھا کے ذہن میں پہلی بارآ یا۔لڈل ہارٹ اس بارے میں لکھتاہے :

"It was Lient-Colonel E.D. Swinton, who after conceiving the idea independently and pressing it

unsuccessfully in various quarters, eventually gained the backing of the commander-in-chief in the field of proposals that gave more precision to the project and were better fitted to the tactical requirements." (IA)

بالکل ای طرح جب سرگودها کی بنیا در که دی گی اور کالونی آفیسر مسٹریک کے نام پراس کا نام یک آباد تجویز ہو چکا تو اوائیگی میں سیعام لوگوں کی زبان سے بوے عجیب تلفظ میں اوا ہوکر اپنی بیٹ تو کیا ہی اصلیت بھی برقر ارر کھنے میں ناکام رہا اور ایک گالی کے روپ میں زبان زوعام ہو گیا۔ ایک ون مسٹر بیلی کے سامنے عالبًا لالوگودها الفاظ کیے۔ تو وہ بڑا جران ہوا۔ اس نے لورالدین سے جواس کا دوست اور بگ آبادکا ڈیز ائٹر تھا۔ بیلفظ پوچھا جوگودها نے اواکیا تھا تو اس فرالدین سے جواس کا دوست اور بگ آبادکا ٹو اس نے اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ: Who
نے هیقت بتا دی۔ مسٹر بیلی کو بیات بری گئی تو اس نے اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ: Who
نے ایس نے بارے میں بی جھا کہ: Sir, Godha الور ایکی کے چرے پر خوشی کے آباد نہیں بلکہ '' سرگودھا'' کے نام سے نمایاں ہوئے اور اس نے ای لیے تھم ویا۔ آئندہ بیشچر بیک آباد نہیں بلکہ '' سرگودھا'' کے نام سے نکارا جائے گا۔

بہرحال بدروایات ہیں یا مفروضے۔ابھی تک سب تحقیق طلب ہیں۔ابک ہی روایت کو کے کر بیٹے جانا اور اسے حرف آخر مجھ لینا کہ گووھا کا تالاب بینی سرتھا للندا سر گووھا نام ہوگیا۔درست نہیں۔ تمام روایات اورمفروضوں پرغور کرنا اور لسانیات کے حوالے سے اس نام کی جانج پر کھا بھی باقی ہے۔ لیکن اس نام کی اہمیت کو یہاں کے باسیوں نے ہرمشکل وقت میں اجا گرکیا۔ اور مارشل اقوام کا جوت دیے ہوئے اپنا آپ منوایا کہ بیسر گودھا ہے اور شایدای دجہ نے فروری ۲۰۰۵ میں اقوام کا جوت دیتے ہوئے اپنا آپ منوایا کہ بیسر گودھا ہے اور شایدای دجہ نے فروری ۲۰۰۵ میں اوھا کہ (بنگلہ دیش بیس سر گودھینز کی ری یونین کی تقریب کے موقع پر بنگلہ دیش نزواد امریکی شہرت حاصل کرنے والے سر گودھا کے ایک صاحب علم نے شرکا م کو مخاطب کر کے کہا تھا:

" I do not know U.S.A. I do not know Bangladesh. I do not know Pakistan. I only know P.A.F. Public School Sargodha that is the cradle of my life and love. I shall always make pilgrimage to my alma mater." (14)

#### مَا خذ

ا۔ ریاض احمد شاد ، تعارف شلع سر کو دھا ، مشمولہ ، بخن وران سر کو دھا ازمحو دا سیر ، ا دار و شاہین ا د ب بلاک نمبر ۲۱ ۔ سر گو دھا ۱۹۸۳ ء ۔ ص ۳۷

۲ ملک جاوید تعجیرا، کیل کژاند بارد سے ، راوی پیلشر زارد و بازار لا بور، ۱۹۹۳ می ۲۰۰۰

۳- محمد زمان کھو کھر ایڈووکیٹ ، سیالکوٹ سے خیبر تک ، یاسرا کیڈی یالقائل کلی سیشن ہاؤس کیجبری روڈ ۔ مجرات ، ۱۹۹۷ء ، ص ۳۳۷

Prof Sahibzada Muhammad Abdul Rasul, The Hisotry of Sargodha, 2006, P9 - "

۵- ژاکٹر صاحبز اوہ ابراراحمد بگوی ، دی ہشری آف سرگود ها ..... ایک تفیدی مطالعہ ،مشمولہ ، ماہنا مشمس الاسلام ، بھیرہ اپریل ۲۰۰۷، ص۱۲

۲- صاحبزاده احمد ندیم ، ہم خن فیم جی غالب کے طرفدار نہیں ، مشمولہ: سه ماہی اسالیب به مرگود ہما ،
 اگست تا اکتوبر ۲۰۰۷ ، ص ۸

2- پروفیسر ہارون الرشید تبہم ، توائے اتور ، بزم علم وفن پاکستان ۔ مرکودها ، ۱۹۹۹ء

۸ - شخ محمر حیات مسرزمین سر کودها ، اولیل پیلشرز ، ۱۳۸ ردوباز ارلا مور،۲۰۰۳ ، ص ۲۸

9- خالدا قبال (سيئر پروژ يوسرريزيو پاکتان) سرگودها، گفتگو ۲۳ فروري ، ۲۰۰۸ ،

| -1.  | داجدرا جيسوردا واصغر، مندي اردولغت ،مقترره فوي زيان يا كتان ،اسلام اباد، ياردوم      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      | MAPU-,199A                                                                           |
| _11  | ارشد ملک (محقق) مرحود هاء گفتگو ۵ افروری ۴۰۰۸ ء                                      |
| - ال | مفتی غلام سر در قریشی لا بهوری ، تاریخ مخزن پنجاب ، دوست ایسوی ایش پیکشرزار دو با زا |
|      | لا يور ، ١٩٩٧م ، ص ١٩٩                                                               |
| -11  | راجدرا بعيسور را واصغر، بهتدي ار دولغت مفتدره تو مي زيان پاکستان اسلام آباد، باردوم  |
|      | r200-199A                                                                            |
| -10  | وْ اكْمْ فْهِ عبد الطف ، فريتك فارى ، كمّا بستان يبلشتك لا بور ، س ن من ٥٥ ٥         |

99 مرد ۱۵ اعظم شخ ، بيهوي صدى كا انسائيكو پيڈيا ،علم وعرفان ببلشرزلوئر مال لا بور ، ۲۰۰۰، ص 99 مرد الله ور ، ۲۰۰۰، ص 99 مرد الله ور ، ۲۰۰۰، ص 99 مرد کا انسائيکو پيڈيا ،علم وعرفان ببلشرزلوئر مال لا بهور ، ۲۰۰۰، ص 99 مرد کا انسائيکو پيڈيا ،علم وعرفان ببلشرزلوئر مال لا بهور ، ۲۰۰۰، ص 99 مرد کا انسائيکو پيڈيا ،علم وعرفان ببلشرزلوئر مال لا بهور ، ۲۰۰۰، ص 99 مرد کا انسائيکو پيڈيا ،علم وعرفان ببلشرزلوئر مال لا بهور ، ۲۰۰۰، ص 99 مرد کا انسائيکو پيڈيا ،علم وعرفان ببلشرزلوئر مال لا بهور ، ۲۰۰۰، ص 99 مرد کا انسائیکو پيڈيا ،علم وعرفان ببلشرزلوئر مال لا بهور ، ۲۰۰۰، ص 99 مرد کا انسائیکو پيڈيا ،علم وعرفان ببلشرزلوئر مال لا بهور ، ۲۰۰۰، ص 99 مرد کا انسائیکو پيڈيا ،علم وعرفان ببلشرزلوئر مال لا بهور ، ۲۰۰۰، ص 99 مرد کا انسائیکو پيڈيا ،علم وعرفان ببلشرزلوئر مال لا بهور ، ۲۰۰۰، ص 99 مرد کا انسائیکو پيڈيا ،علم وعرفان بالم وعرفان

تاج قائم خاني، (مير بورخاص سنده) نلي فو تك رابطه، ١٩ مارچ ٢٠٠٨ء

19 منت روزه بلال ، راولینڈی سے جون ۲۰۰۹ یص ۱۱

الفأاص ٥٣٨

10

-14

ا مارا قوی لباس اور قومی زبان ار دو مارے افتار اورتشخص کے ضامن ہیں

## وُاکٹرشاہدا قبال کامران ا قبال اور اسلامی نقافت کی روح

تجربہ، مشاہرہ اور اخر اع کو معروضی طور پرعلم کی بنیا وخیال کیا جاتا ہے لہذا کوئی بھی علم،

یعنی مادی یا وجدانی علم تجربے کی شمولیت کے بغیر حقیقت کی بیٹی بنیا دوں تک تہیں پہنچ یا تا۔ اس پی
مظریس ا قبال مابعد الطبیعیاتی علم کو بھی تجربے کے ذریعے تابت کرنے کی سعی کرتے ہیں، اور
'' تجربے'' کی معنوی وسعت کو روحانی تجربے تک پھیلاتے ہوئے اور روحانی تجربے کی واقعیت کو
سنلیم کرتے ہوئے ان سے حاصل ہونے والے نتائے کو بھی علم کا ایک ما خذ قرار دیتے ہیں۔ اس بات
کونظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ اساسی طور پر عقلی اور جس تجربے کا شعور هیقیت مطلقہ کے علم کو اپنی گرفت
علی لانے کا خواہش معدر ہا ہے لیکن جب بیشھورا پی حدود میں رہبے ہوئے ایسانہیں کر پاتا تو منطق
طور پر ، فہم واوراک میں خرآنے والے علم کا اٹکار کر ویتا ہے، تجربی علم کے اس اٹکار سے آگے
طور پر ، فہم واوراک میں خرآنے والے علم کا اٹکار کر ویتا ہے، تجربی علم کے اس اٹکار سے آگے
مور پر ، فہم واوراک میں خرآنے والے علم کا اٹکار کر ویتا ہے، تجربی علم کے اس اٹکار سے آگے
مطابق کو حدود اور ممکن علم کے مطابق

کیا''روحانی تجربہ' محض ایک اندازنظرہے یا امر واقعہ؟ اس سوال کا معروضی جواب سیدها اورسادو نہیں ہے۔لین ایک راستہ ایسا ضرورہے جس سے اس امر کا سراغ مل سکتا ہے کہ کس میدروحانی تجرب کی بنیاد پر کس شم کاعلم وجود میں آیا اور کس شم کے احوال تفکیل پائے' بیصرف فلفے بین کا موضوع نہیں ہے اس میں عمرانیات ، تاریخ ، معاشیات اور ملم انسانیات کے مربوط مطالعات بھی کا موضوع نہیں ہے اس میں عمرانیات ، تاریخ ، معاشیات اور ملم انسانیات کے مربوط مطالعات بھی کا موضوع نہیں اور اقبال کے معروف خطبات Reconstruction of religious thought in

Islam (اردوز جمد تفکیل جدید البیات اسلامیهٔ از سیدندیریازی) ای تتم کے مطالعات کا مجوعه ہے۔ان سات خطبات میں بول او ہرخطبہ اسینے موضوع کی ندرت اوراستدلال کے تنوع اوروسعت کے اعتبارے اہم ہے کیکن یا نجوال خطبہ "The spirit of Muslim Culture" اسلای ثقافت كى روح اس اعتبار سے منفرد ہے كہ اقبال نے اس ميں تيغبراسلام كروحانى تج بے ما كج اوران سے پیدا ہوئے والی علمی اور عرانی تحریک کے اسام محرکات کوموضوع بنایا ہے۔ اقبال بتاتے میں کہ پینجبراسلام کے روحانی تجربے نے جس ثقافت کو پیدا کیا' یعنی جس متم کے علمی اور عملی روپے ترتیب دیتے الن کی بنیا و تجربے مشاہرے اور اختر اع پرتھی۔ اسلامی ثقافت کے مظاہر انسان کو کا کتات ک مرکزی اکائی بنا کراع وکی بے پناہ دولت سے مالا مال کرتے ہوئے لا انتہا امکا نات سے روشاس كراتے ہيں \_اسلامى نقافت كے داخلى محركات اسے دنیاكى دوسرى نقافق سے متازكرتے ہيں \_ يہ جامد تصورات کا مجموعہ نہیں بلکہ ہر کھ متغیر وقت کے ہم رکاب چلنے والی متحرک قکر کا نام ہیں۔اسلای تقافت کے ان داخلی محرکات کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمارا ماخذ اقبال کے مجموعہ خطبات تشکیل جدید الهيات اسلاميه بن شامل يانجوال خطبه اسلاى ثقافت كى روح ب- اقبال في اس خطب بن اسلاى ثقافت پراٹر انداز ہونے اور اس کی ست متعین کرنے والے حسب ذیل محر کات پر بحث کی ہے۔ ا ۔ شعور نبوت : کے جس کاعملی زندگی میں مظاہرہ ہی اسلامی نقافت کی روح ہے۔اس ضمن میں ا قبال نبی کی روحانی واردات اور ولی کی روحانی واردات کی بیئت اور نبانج سے بحث کرتے ہوئے

۲۔ عقبیدہ مختم نبوت: یہ انسانی عقل وشعور کی بلوغت کا اعلان ہے۔ اس لیے اسلای رویوں پراس عقیدے کے اشار اس بیلودو ہیں۔ اول رویوں پراس عقیدے کے اثرات بڑے بنیا دی اور دوررس ہیں۔ اس کے نمایاں پہلود و ہیں۔ اول میک انسان کو ہدایت کے لیے کسی فیبی سروشتے ہے رہنمائی کی ضرورت نہیں اب اے اپنے شعور دات کی بخیل کے لیے اپنے دسائل ہے کام لینا ہوگا۔ یہ وسائل حصول علم کے مختلف ذرائع ہیں جن دات کی بخیل کے لیے اپنے وسائل ہے کام لینا ہوگا۔ یہ وسائل حصول علم کے مختلف ذرائع ہیں جن

وونول منس فرق واسح كرتے ہيں۔

یں باطنی مشاہدہ ، مطالعہ فطرت اور تاریخ بنیا دی اجمیت رکھتے ہیں۔ دوم ہی کداگر چہ باطنی واردات اور روحانی مشاہدہ ، مطالعہ فطرت اور تاریخ بنیا دی اجمیت رکھتے ہیں ۔ دوم ہی کداگر چہ باطنی و اور دوحانی مشاہدات کا جوئی کرے جس سے انکار کفر ہو گالا اب کسی بھی جسم کی باطنی واردات اور دوحانی واردات کا دعوی کرے جس سے انکار کفر ہو گالا اب کسی بھی جسم کی باطنی واردات اور دوحانی مشاہدات ان کا مرتبہ کتا ہی ارفع کیوں شہو کا زادانہ تقید ہے نہیں بھی سکتے ۔ اب کوئی شخص بھی اپنے باطنی مشاہدے اور دوحانی کمالات کی بنا پر بنؤ ت کا دعوی نہیں کرسکتا۔ اقبال اب کوئی شخص بھی اپنے باطنی مشاہدے اور دوحانی کمالات کی بنا پر بنؤ ت کا دعوی نہیں کرسکتا۔ اقبال اب امرکی وضاحت یول کرتے ہیں کہ اسلام جدید تظرا در تج بے کی روشی بیں قدم رکھ چکا ہے اور کوئی ولی نہیں سے جاسکتا۔ (۱)

٣- سرچشمہ ہائے علم وحکمت اوران کے نقافتی رویوں پراٹرات

مهم - بوتا نبیت کی تروید: حیات و کا نات سے متعلق حرکی نظریات این مسکویه کا تصور ارتقاء ' عراقی کا تصور زمان و مکان اور ان کے اسلامی ثقافت پراثرات ۔

۵-قرآن حکیم کا تصور تاریخ: ابن طدون کا نظریه تاریخ (اعینگر کے اسلای تخریک و اسلای تخریک و اسلای تخریک و تهذیب کے متعلق علاتصورات) بدوہ چیدہ چیدہ عوامل ہیں جو اسلای تقافت میں کارفر ما اس حقیق روح کی جیئت وحرکت کے اوراک میں ہماری مدد کرتے ہیں جو تیفیر اسلام تقافی کے انسانیت ساز پیغام کی پیدا کردہ ہے۔ اب ہم اقبال کے خطبے کے حوالے سے ان داخلی محرکات کی وضاحت اور اسلام تقافت پران کے افرات کا مطالعہ کرتے ہیں۔

۲۔ شعور نہوت: باطنی واردات ومشاہدات ایک ہی جا حاصل کرتا ہے اور یہ تجربات اس میں ایک ارفع شعور کی تخلیق کرتے ہیں جب کہ ایک ولی بھی پھھائی تم کے باطنی وروحانی تجربات میں کے ارفع شعور کی تخلیق کرتے ہیں جب کہ ایک ولی بھی پھھائی تم کے باطنی وروحانی تجربات میں سے گزرسکتا ہے۔ پھروہ کون کی چیز ہے جودونوں کے تجربات ومشاہدات کی اجمیت واٹر ات کو ایک ووسرے سے الگ اور ممتاز کرتی ہے؟ اقبال اپنے خطبے کا آغاز ہی اس سوال کے جواب ہے کرتے ہیں۔ وہ ایک معروف صوفی ہزرگ حضرت شخ عبدالقدوس گنگوہی کا ایک بیان رقم کر کے نبی اور ولی ہیں۔ وہ ایک معروف صوفی ہزرگ حضرت شخ عبدالقدوس گنگوہی کا ایک بیان رقم کر کے نبی اور ولی ہیں۔ وہ ایک معروف صوفی ہزرگ حضرت شخ عبدالقدوس گنگوہی کا ایک بیان رقم کر کے نبی اور ولی ہیں۔

كى استعداد كابيان برے اطيف انداز بيل كرجاتے ہيں - بيان يول بوك

" محمد الله فلك الافلاك ير بخي كروا لي تشريف لے آئے والله اكر ميں وہاں تك بنجا تو ہر گزوالیں ندآتا۔ "

ا قبال كہتے ہيں كوش موصوف كاس ايك جملے سے ہم اس فرق كو بخو بى مجھ كتے ہيں جو شعور نبوت اور شعور ولايت ميں پايا جاتا ہے۔ وہ وضاحت كرتے ہيں كد "صوفى نہيں جا مثلے كه واردات انتحاد میں اے جولذت وسکون حاصل ہوتا ہے اسے چھوڑ کرواپس آئے لیکن اگر آئے بھی' جیا کہ اس کا آنا ضروری ہے تو اس توع انسانی کے لیے کوئی خاص نتیجہ مرحب نہیں ہوتا۔ اس کے برعكس نى كى بازة مرتخليقى موتى ہے۔وہ ان واردات سے واپس آتا ہے تواس ليے كه زمانے كى رو میں داخل ہوجائے اور پھران قو توں کے غلیدوتصرف سے جوعالم تاریخ کی صورت گر ہیں' مقاصد کی ا يك نى ديما بيدا كرے \_ صوفى كے ليے تولذت اتحاد يى آخرى چيز بے ليكن انبياء كے ليے اس كا مطلب ہے ان کی اپنی ذات کے اعدر کچھاس مسم کی نفسیاتی قو توں کی بیداری جود نیا کوزیروز بر کرسکتی ہیں اور جن سے کام لیا جائے تو جہاں انسانی دگر گوں ہوجا تا ہے۔للذا انبیاء کی سب سے بڑی خواہش " پیہوتی ہے کہ ان واردات کوایک زندہ اور عالمگیر قوت میں بدل دیں' (۲) اس وضاحت کے بعد کہ ولی روحانی واردات میں اس فقدر مم ہوجاتا ہے کہ بس وہیں کا ہور بنا جا بتا ہے لیکن اگروہ ان کیفیات ہے تکل بھی آئے تو اس کی بیروالی بی نوع انسان کے لیے چنداں مفیدا ورا نقلاب خیز ندہو گ ۔ ولی کا تجربہ ذاتی رہتا ہے کیوں کہ اس کا معتمائے مقصود ہی روحانی تجربے یا مشاہدے کا حصول ہاور بس۔اس کے برعکس نبی کے لیے روحانی تجربہ ومشاہدہ بجائے خود مقصود تہیں' وہ اس تجربے ہے حاصل ہونے والے شعور وقوت کو بی توع انسان کی حیات میں انقلاب لانے کے لیے استعال كرتا ہے۔ اقبال وضاحت كرتے ہيں كدا يك نبي كا اپنے روحانی واردات ومشاہدات ہے روحانی طور پر واپس آنا اینے اندرایک زبر دست خلیقی قوت پنہاں رکھتا ہے۔وہ اس زبر دست خلیقی قوت کو

بروئے کار لاتے ہوئے احوال زندگی میں تغیر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ نبی دراصل اپنے تجربات و
مشاہدات روحانی کی جائے کے لیے زمانے میں انقلاب لانا چاہتا ہے۔ وہ دوسروں کی زندگی میں
تبدیلی لائے بغیر' تاریخ کوایک نیا موڑ دیئے بغیرا پنے مقصد کی تحمیل کربی نہیں سکتا۔ یوں ہم یہ کہ سکتے
ہیں کہ نبی کا ذاتی تجربہ ومشاہدہ اس کے شعور کی وسعت سے اجماعی نوعیت اختیار کر لیتا ہے۔ اقبال
مزید وضاحت کرتے ہوئے کیسے ہیں کہ

''ایک اعتبارے نبوت کی تعریف یون بھی کی جاستی ہے کہ بیشورولایت کی وہ شکل
ہے جس میں واردات اتحاد حدود سے تجاوز کر جا تیں اور ان قو توں کی پھر سے
رہنمائی یا از سرتوتفکیل کے وسائل ڈھونڈتی ہیں جو حیات اجھا عیہ کی صورت گر ہیں۔
گویا نبیاء کی ذات میں زندگی کا متابق مرکز اپنے لا متابق اعماق میں ڈوب جاتا ہے
تواس کیے کہ پھرسے ایک تازہ قوت اور زور سے ابجر سکے۔وہ ماضی کومٹا تا اور پھر
سے زندگی کی تی نئی را ہیں اس پرمنکشف کرویتا ہے۔'' (۳)

اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اجمائی زندگی کے حوالے ہے ہی کے نہ ہی مشاہدات و واردات کے انقلاب آفریں اثرات کی قدر وقیت کا عداز و کس طور کر سکتے ہیں؟ اقبال بتاتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں انبیا و کے نہ ہی مشاہدات و واردات کے زیراثر تشکیل پانے والے ان فی سیرت و کردار اور تہذیب و تدن کا مطالعہ کرنا چاہئے ۔ یعنی سے دیکھتا چاہئے کہ اس نبی کے مانے والوں میں زندگی سے متعلق کس تم کے رویے پرورش پاتے ہیں ۔ وہ لکھتے ہیں۔ "انبیاء کے نہ ہی مشاہدات اور واردات کی قدروقیت کا فیصلہ ہم سے دیکھ کر بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے زیراثر کس تم کے انسان پیدا واردات کی قدروقیت کا فیصلہ ہم سے دیکھ کر بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے زیراثر کس تم کے انسان پیدا ہو سے واردات کی قدروقیت کی قیصلہ ہم سے دیکھ کر بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے زیراثر کس تم کے انسان پیدا ہو سے "علیٰ ہذا ہے کہ تہذیب و تدن کی وہ کیا د نیا تھی جس کا ظہوران کی دعوت سے ہوا" (م)

اسلای نقافت کی روح کا مطالعہ یا دوسر کے لفظوں میں اسلای نقافت کے داخلی محرکات کی وضاحت سے مراد ہی ہے۔ اس تصورات کا مطالعہ کیا جائے جواسلای نقافت میں کا رفر ماہیں۔اس

كاطريقدا قبال في بدا عتياركيا كدان تصورات كى تهدتك وينجف كے ليے ان كے مطالعه كى ابتدا وہاں سے کی جہاں سے بہلورایک توت عمل کے وجود پذیر ہوئے۔ای همن میں انہوں نے ان تصورات كاصل ما خذيعى شعور نبوت سے آغاز كياليكن اس احتياط كے پيش نظرك في كروحاني مشاہدات و باطنی واردات کوایک ولی کے روحانی مشاہرات اور باطنی واردات کے مماثل خیال ند کرلیا جائے انہوں نے ان دونوں کے مابین بنیادی فرق کو واضح کر دیا اور بنا دیا کداصل فرق واروات کانہیں اس کے نتیج میں پیدا ہونے والے شعور کا ہے اور اس قوت انتلاب کا جو اس شعور کے باطن سے وقوع پذیر ہو کر گرد و پیش کے احوال کی ترتیب و تہذیب لو کرنا جا ہتی ہے۔ اس طرح ہی کا روحانی تجربدا ہے اثرات کے اعتبارے ولی کی ذات تک ہی محدود رہتا ہے اور بی نوع انسان کے لیے اجماعی اثرات کا حامل قرار میں پاتا۔ ایک طرح کی (یا ایک دوسرے سے ملتی جلتی) روحانی واردات کے ووروعمل یا تتائج کیوں؟ جواب سے کہ تی کا روحانی تجربداور باطنی مشاہدہ اس کے لیے بچائے خود منزل مقعود کی حیثیت نہیں رکھتا۔ بلکہ وہ اس منزل سے اسرار حیات پرخور فکر کرتے ہوئے گزر جاتا ہے اور اپنے اس گزرے تجربے سے احوال ساز شعور کی وولت عاصل کر کے اپنے گردو ویش کو (ان تجربات کی روشنی میں) بدل دینا جا ہتا ہے۔اب بیرو یکھیے کدایک ولی کے لیے اس کے روحانی مشاہدات ہی ملتہا ہے مقصور ہیں۔ بہت سارے تو مقامات ہی میں کھوجاتے ہیں اور جو چندا یک اینے تجربات ومشاہدات کواپنی ذہنی وروحانی استعداد کے مطابق منطقی انجام تک پہنچالیں وہ بقول اقبال اس داردات اتحادى لذت وسكون كى وجهاى من رج بس جانا جاست إس كين اكر وہ اس حال ہے نکل بھی آئیں تو بھی ان کی واپسی اپنے حاصل شدہ شعور کے اعتبار سے گلیتی نہ ہوگی۔ بفرض محال اگر کوئی ولی اپنی باز آ مد کو تخلیقی شعور کے ساتھ منسوب کر کے کوئی وعویٰ کر بیٹھے تب اسے اس یات کوؤین میں رکھنا ہوگا کہ اس کی واروات آ زاوانہ تقید کی سوٹی پر برتھی جائے گی۔اس کے دعویٰ سے پہلے بہت پہلے انسانی نہم وشھورکوالی کسی بھی واردات ومشاہدات کی کھل کر جانچ کرنے کا اختیار

مل چکاہے اور میر کداب ایسادعویٰ انسانی فہم وشعور کو ترقی معکوس کی طرف راغب کر کے روعانی اور منطقی دونوں اعتبار سے انسانیت کے ارتقاء میں رکاوٹ کا باعث ہوگا۔ اس موضوع پر اقبال عقیدہ مختم نبوت کے تحت سیر حاصل بحث کرتے ہیں۔

ك- حتم نبوت: اسلامى ثقافت مى كارفرما تقورات وزيخا تات كاصل ما خذ شعور نبوت يربحث كرنے كے بعد ا قبال ختم نبوت كى طرف آتے ہيں كہ جس نے عقل استقرائی اور آزادانہ تقيد كے دروا زے کھول کراسلای نقافت کواپٹی جیئت اور دائزہ زبان ومکاں میں بے حدود کر دیا۔ اقبال لکھتے ہیں۔' وشعور نبوت کو گویا کفایت فکرا درانتا ب سے تعبیر کرنا جا ہے لیکن جہاں عقل نے آگھ کھولی اور قوت تقلید بیدار ہوئی تو پھرزندگی کا مفادای میں ہے کہ ارتقائے انسانی کے اولین مراحل میں جاری تفسی توانائی کا اظہار جن ماورائے عقل طریقوں سے ہوا تھا ان کا ظہور اورنشو دنما رک جائے۔'' (۵) ما درائے عقل طریقوں سے حاصل ہونے والی تقسی توانا کی کے عوض انسان اپنے ماحول پر عالب آئے کے لیے کس چڑی طرف رجوع کرے؟ اقبال اس کے جواب میں عقل استقرائی کی طرف متوجہ کر کے وضاحت کرتے ہیں کہ استقرائی عقل جوانیان کواس کے ماحول پر غالب کرتی ہے بوی مشكل اور محنت سے حاصل ہوتی ہے اور جب بیا يک بار حاصل ہوجائے تو اس كو متحكم كرتے كے ليے ضروری ہے کہ علم کے دوسرے ذرائع کی ترتی روک وی جائے۔ بلاشہ قدیم زمانے نے جب کہ ا نسان البحي تبذيب كے ابتدا كى مرحلے میں تھاا ورسی ساكی با توں پر ایمان لے آتا تھا' فلنے کے بعض عظیم نظام پیدا کیے لیکن ہمیں سنہیں بھولنا جا ہے کہ قدیم دنیا کے بیرنظام بائے فلفہ مجرد فکر کا تتیجہ تنے جو مبہم منہی عقائداور روایات کی ترتیب سے آ مے تیس بوجہ سکے اور جمیں زندگی کے تفوی احوال پر مرفت مهيا كرنے سے قاصرر ب- اقبال لكھتے ہيں . ' اس لحاظ سے ديكھا جائے تو يول نظر آ سے كا جیسے پیغیراسلام میل کا دات گرای کی حثیت و نیائے قدیم اور د نیائے جدید کے درمیان ایک واسط ک ہے۔اپ سرچشمہ وی کے اعتبارے آپ ملک کا تعلق و نیائے قدیم سے ہے لیکن اس کی روح کے

اعتبارے دیائے جدید ہے۔ یہ آپ ہی کا وجود ہے کہ زعدگی پر علم و حکمت کے وہ تازہ سر چھے منکشف ہوئے جواس کے آئندہ رخ کے عین مطابق سے ۔ للذا اسلام کا ظہور ۔۔۔۔ استقرائی عقل کا ظہور ہے۔ اسلام میں نبوت چوں کہ اپنے معراج کمال کو پھٹے گئی کہ لا اس کا خاتمہ ضروری ہو گیا۔ اسلام نے خوب سمجھ لیا تقا کہ انسان بحیث سہاروں پر زعدگی بسر نہیں کرسکتا۔ اس کے شعور ذات کی شخیل ہوگ تو ہوں ہی کہ وہ خود اپنے وسائل ہے کام لیما تھے۔ بہی وجہ ہے کہ اسلام نے اگر دینی چیوائی کو تعلیم نہیں کیا یا موروثی ہا دشاہت کو جائز نہیں رکھا یا ہارہا رحقل اور تجربے پر زور دیا یا عالم فطرت اور عالم تاریخ کو مطم انسانی کا سرچشہ تھرایا تو اس لیے کہ ان سب کے اعرابی کا تقدیم سے کون کہ یہ سب تصور خاتمیت می انسانی کا سرچشہ تھرایا تو اس لیے کہ ان سب کے اعرابی کا تقدیم ہے کیوں کہ یہ سب تصور خاتمیت می کے علق کیا جی ہو ہیں۔ " (۲) اس اقتباس سے بینکات سامنے آتے ہیں:

- (الف) آتحضور الله كى ذات نے نوع انسان كوعقلى نابائنى كے دورے نكال كرعقلى بلوغت كے دورے نكال كرعقلى بلوغت كے دور بين داخل كيا۔
- (ب) آپھالی کی ذات کواپی صفات کے اعتبارے قدیم وجدید کاحسین عظم قرار دیا جاسکتا ہے۔آپھالی اپنے سرچشہ ومی کے اعتبارے دنیائے قدیم اوراس کی روح کے اعتبار ہے' بالفاظ دیکر اپنے شعور کی تخلیقی قوت اور عملی جہت کے اعتبارے دنیائے جدیدے تعلق رکھتے ہیں۔
- (ج) آپتھا گئے کی ذات پر ماورائے ہم وادراک سرچشمظم و حکمت کے فاتے ہے ہوئا انسان علم و حکمت کے فاتے ہے ہوئا انسان علم و حکمت کے ایسے تاز و سرچشموں ہے واقف ہوا جن کا تعلق اس کی آئندہ زیدگی ہے تھا۔ اس طرح اس نے علم و حکمت کے حصول کے لیے اپنی ہی عقل وہم پرانحصار کر تاسیکھا۔

  اس لیے اقبال اسلام کے خلیور کو عقل استقرائی کا خلیور ترار دیتے ہیں۔

  (د) علم و حکمت کے حصول کے لیے عقل اور تجربے پرزوردیتے ہوئے انسان کو مشاہدہ قطرت اور مطالعہ تاریخ کی طرف متوجہ کیا گیا۔ مشاہدہ قطرت کی طرف اس لیے کہ اب وہ وقت آ

گیا تھا کہ انسان مظاہر فطرت پر سے الوہیت کا لباوہ اتار چھینے اور عشل کی ہدو سے ان کی ما ہیت کا ادراک حاصل کرتے ہوئے انہیں تغیر کرے۔ جب کہ تاریخ کو انسانی علم کا سرچشہ اس لیے قرار دیا گیا کہ سے انسان کوخود اپنے ہی انفرادی واجہا گی تجریات سے استفادہ کرنے اور اپنے گزرے کل کا دیانت دارانہ تجویہ کرتے ہوئے نہ صرف اپنے حال کو بہتر بنانے کے قابل کرے بلکہ آنے والے کل کے لیے بھی ایک بہتر لاکوعمل تیار حال کو بہتر بنانے کے قابل کرے بلکہ آنے والے کل کے لیے بھی ایک بہتر لاکوعمل تیار کرنے کی الجیت عطا کرے۔ یوں انسانی شعور کی طرح مظاہر فطرت اور تاریخ کو بھی ارتفاء کے تنسلس یا حرکت کی وحدت بیں پروکر انسان کے لیے لا متنا ہی امکا ناست کا سامان فراہم کر دیا ۔ اس کا ماری نفیات کو تبدیل کر کے رکھ دیا ۔ اس کا ارتفاء کے ایک ایا اگر زندگی کے ہر نظر ہے 'ہر تصور پر پڑا اور یوں یہ چیز اسلامی ثقافت کے لیے ایک ایا اگر متحرک عامل خابت ہوئی کہ جس نے اس شاہدت کے لیے تو سیخ وارتفاء کے ان گنت امکانات کا تسلسل رواں کردیا ۔

عقل ، تجرب مشاہدے اور تجربے پر بار زور دینے کا مطلب بیزیں کہ اب انمانی
زندگی بیں صرف عقل بی کاعمل وقل ہوگا اور جذبات کے لیے زندگی بیں کوئی جگہ باتی نہیں رہی۔
اقبال کہتے ہیں '' نصور خاحمیت سے بی غلافتی نہیں ہوئی چاہئے کہ زندگی بیں اب صرف عقل بی کاعمل
وقل ہے 'جذبات کے لیے اس بیں کوئی جگہ نہیں۔ بیات نہ بھی ہوسکتی ہے اور نہ ہوئی چاہئے۔ اس کا
مطلب صرف بیر ہے کہ وار دات باطن کی کوئی بھی شکل ہو ہمیں بہر حال جی پہنچتا ہے کہ عقل اور گر سے
مطلب صرف بیر ہے کہ وار دات باطن کی کوئی بھی شکل ہو ہمیں بہر حال جی پہنچتا ہے کہ عقل اور گر سے
کام لیتے ہوئے اس پر آزادی کے ساتھ تقید کریں اس لیے کہ اگر ہم نے ختم نبوت کو مان لیا تو گویا
عقید ہ ہو جی مان لیا کہ اب کی فضی کو اس وعو ہے کا جی نہیں پہنچتا کہ اس کے علم کا تعلق چوں کہ کی
ما فوق الفطر ت سرچھے سے "بندا ہمیں اس کی اطاعت لازم آتی ہے۔ اس کیا ظ ہے و یکھا جائے تو
ما فوق الفطر ت سرچھے سے "بندا ہمیں اس کی اطاعت لازم آتی ہے۔ اس کیا ظ ہے و یکھا جائے تو
ما نہیں کا تصور ایک طرح کی نفسیاتی قوت ہے 'جس سے اس قتم کے دعو و س کا قطع قمع ہو جاتا ہے اور

جس سے مقصود رہے کدانسان کی باطنی واروات اور احوال کی ونیا میں بھی علم کے نے نے راستے كل جائي \_ بعيدجس طرح اسلاى كلمه طيبه (لا اله الا الله محدرسول الله) كے جزواق ليے انسان ك اندرية نظر پيداكى كه عالم خارج كمتعلق اسي محسوسات و مدركات كا مطالعه نكاه تنقيد سے كرے اور قوائے فطرت کو الوہیت کا رنگ وسینے سے باز رہے جیسا کہ قدیم تبذیوں کا دستور تھا۔ لبذا مسلمانوں کو چاہیئے کہ صوفیا نہ وار دات کوخواہ ان کی حیثیت کیسی ہی غیرمعمولی اور غیرطبعی کیوں نہ ہو ابیا بی فطری اورطبعی سمجھیں میسے اپنی دوسری واردات اوراس لیے ان کا مطالعہ بھی تنقید و حقیق کی لگا ہوں ہے کریں''(4)عقیدہ ختم نبوت کی یہ جہت ' یعنی اب کی فض کواس دعوے کا حق نہیں پہنچتا كەنوق النظر سرچشمه علم كوبنيا وبتا كرلوگوں كى اطاعت طلب كرے اورا نكار كرنے والے كو كا فرقر ار وے اسلای ثقافت کوجدیدے جدید ترانسان کی ثقافت بناتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زندگی کے معاملات ہے متعلق انسانوں کا جائ کی طرز قکروعمل ان کا ثقافتی رؤید کہلاتا ہے اور اس کے متائج ان کی ثقافت، جدیدانسان کے لیے تجربے، آزاوانہ تقیداور مشاہدے کے حق سے دستبروار ہوناممکن ہی نہیں' یہ کیے ہوسکتا ہے کہ وہ علم وحکمت کے نامعلوم ذرائع (جوابھی پر دہ امکان میں ہیں) کی طرف بوجنے کی بجائے پھراہیے ارتقاء کی ابتدائی منازل کا رخ کرے؟ یا درکھنا چاہئے کہ کوئی بھی انسان جوان ہونے کے بعدا سے بچین کی طرف نہیں اوٹ سکتا۔ اقبال ایک اور جگددوٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ اسلام جدید تفکر اور تجربے کی روشتی میں قدم رکھ چکا ہے اور کوئی ولی پیٹیبراس کوقرون وسطی کے تصوف کی تاریکی کی طرف واپس نہیں لے جاسکتا (۸)

عقیدہ ختم نبوت کی تہذیبی قدرہ قیمت ہیہ کہ آمخضوں اللے نے اپنے ہیرہ وک کوآزادی کا راستہ دکھا دیا ' یعنی بیر کہ اب کسی اور انسانی جستی کے آگے روحانی حیثیت سے سر نیازخم نہ کیا جائے۔ اقبال اس بات کو دینیاتی تفظہ نظرے یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ اجھا می اور سیای تنظیم جسے اسلام کہتے ہیں کمل اور ابدی ہے اور توفیر اعظم و آخر حضرت محمد اللہ کے بعد کی ایسے الہام کا امکان ہی نہیں جس ے الکارکفر کوشرم ہواور ہے کہ جو تھی اپنے الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ اسلام ہے غداری کرتا ہے (۹)

۸ - سرچشمہ ہائے علم و حکمت: مشاہدات باطن اور ان کی نبوت جیے مضبوط ادارے کی حثیت سے تہذیبی قدرو قبت کا جائزہ لینے کے بعد اب ہم اسلام کے تصورعلم کی تہذیبی قدرو قبت کا تجزیہ کرسکتے ہیں۔ پہلی بات تو بیسائے رکھنی چاہئے کہ فتم نبوت کے عقیدے سے انسان کو حریت ذہنی اور آزاد کی کامنشور عطا کرتے ہوئے اس کی عقل کو ہر شم کے ذہنی اور روعانی استحصال سے نجات ولا دی ۔ اب اس کی ذہنی مرکزمیوں کو دوکلیدی سرچشمہ ہائے علم و حکمت کی طرف متوجہ کیا جارہا ہے۔ علم و حکمت کی طرف متوجہ کیا جارہا ہے۔ علم و حکمت کی طرف متوجہ کیا جارہا ہے۔ علم و حکمت کی طرف متوجہ کیا جارہا ہے۔ علم و حکمت کی طرف متوجہ کیا جارہا ہے۔ علم و حکمت کی بید دسرے سرچشم مثا ہد کا فرے اور مطالعہ تا رہ تی ہیں کہ علی کہ سے بیں کہ

"مشاہدات باطن صرف ایک ذریعہ ہیں علم انسانی کا۔قرآن پاک کے زدیک اس
کے دوسر چشنے اور ہیں۔ایک عالم فطرت دوسرا عالم تاریخ۔ جن سے استفادہ کرنے
ہیں عالم اسلام کی بہترین روح کا اظہار ہوا۔قرآن پاک کے زدیک بیشس وقرابیہ
سابوں کا احتداد بیا اختلاف عاصل کلام بیکہ بیسارا عالم فطرت جیسا کہ بذریعہ
حواس ہمیں اس کا اوراک ہوتا ہے ، حقیقت مطلقہ کی آیات ہیں اوراس لیے ہر
مسلمان کا فرض ہے کہ ان میں غور وٹھر سے کام لے۔ یہ بیس کہ بہروں اورا تدھوں
کی طرح ان سے اعراض کرے کیوں کہ جوکوئی اس زندگی ہیں اندھوں کی طرح ان
کی طرح ان سے اعراض کرے کیوں کہ جوکوئی اس زندگی ہیں اندھوں کی طرح ان

اقبال توجد دلاتا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی ہدایت اور راہنمائی کے مطابق انمان مشاہدہ فطرت اور مطالعہ تاریخ کی طرف متوجہ ہوا اور اس طرح جملہ جدید سائنسی علوم کی بنیا در کھی مشاہدہ فطرت اور مطالعہ تاریخ کی طرف متوجہ ہوا اور اس طرح جملہ جدید سائنسی علوم کی بنیا در کھی مطاہر فطرت سے سہار ہتا تھا اب انہیں تسخیر کرنے بی مصروف ہوگیا۔ ان علوم کے زیرائز انسان جو بھی مظاہر فطرت سے سہار ہتا تھا اب انہیں تسخیر کرنے بی مصروف ہوگیا۔ تاریخ سے متعلق بھی اس کا زاویہ لگاہ کیسر تبدیل ہوگیا۔ اب وہ تاریخ کو اجھائی انسانی تجربات کے شاسل کی حیثیت سے دیکھنے لگا اور یوں وہ تاریخ عمل کو ایک مسلسل اور مربوط تجربہ خیال

کرتے ہوئے اس کے نتائج سے متنفید ہونے لگا (ای زاویہ نگاہ نے تاریخ کوایک تخلیقی حرکت کے طور پر سیجھنے کا رجحان پیدا کیا جس کا مطالعہ ہم ابن فلدون کے ہمن میں کریں گے ) اس طرح بر کہنا بالکل درست ہے کہ اسلای ثقافت میں کا رفر ما جملہ تصورات اپنے رویوں کے اعتبار سے تجرباتی ، مشاہداتی ، تنقیدی اور تخلیقی ہیں مرف ای بات کو ذہن میں رکھ کر اسلای ثقافت کی روح کی تغییم عاصل کی جاسکتی ہے۔

۹۔ یونا شیت کی تروید عیات وکا پیٹات سے متعلق حرکی بظریات: اور جب مسلمانوں

فرآن پاک کے متعین کردہ علی رویے کے مطابق ان ذرائع علوم و حکت (لیعنی مشاہدہ فطرت اور مطالعہ تاریخ) ہے کام لے کر قلر و نظر کے نئے دروا کیے توان کی روش فکری کا راستہ بینان کے تھورات علم د حکمت سے کر ایا ۔ قبال کلصے ہیں کہ ' محسوس اور شوس خانق پر بار بار توجہ دینے کی اس دعورات علم د حکمت سے کر ایا ۔ قبال کلصے ہیں کہ ' مجسوس اور شوس خانق پر بار بار توجہ دینے کی اس دعورات علم دوانی اور حرکت ہے وہ لاتھا ہی دی 'جب مسلمان رفتہ رفتہ اس حقیقت کو پا مصے کہ کا نکات میں روانی اور حرکت ہے ' وہ لاتھا ہی ہوں نے بڑے ذوق و شوق سے مطالعہ کیا خان اُر آ ہے ۔ پر جس کا اپنی حیات ذاتی کی ابتدا میں انہوں نے بڑے ذوق و شوق سے مطالعہ کیا تھا' اُر آ ہے ۔ پر جس کا اپنی حیات زائی کی ابتدا میں انہوں نے بڑے ذوق و شوق سے مطالعہ کیا تھا' اُر آ ہے ۔ شروع میں انہیں اس امر کا احماس نہیں ہوا کہ قرآن پاک کا مطالعہ مجی فکر یونان می کا اور اس لیے حکمت یونان پر احتقاد کرتے ہوئے انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ مجی فکر یونان می کی اور شی میں کیا لیکن قرآن مید کا زور چوں کہ صوس اور شوس حقائق پر ہے اور حکمت یونان کا حقائق کی بنائے نظریات پر البقا ظاہر ہے ہیکو ششیں ایک ندا کی دن ضرورنا کا مرتبیں ۔ چنانچے ایسانی ہوا اور میں کوششیں کی ناکای مقی جس کے بعد اسلامی تہذیب و نقافت کی حقیقی روس برسرکارآئی' '(۱۱) ہونا کوششی کی ناکای میں جس کے بعد اسلامی تہذیب و نقافت کی حقیقی روس برسرکارآئی' '(۱۱)

یونانی علم محض نظری تھا' اس کا حقائق ہے کوئی تعلق نہ تھا' بس منطق ہے و ماغی ورزش کرنے کا نام علم تھا۔ اس اسلوب علم نے زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ان کی غلط را بینمائی کی اور یوں وواسلوب علم ایک ناقص ثقافت کا باعث بنا۔ قرآن کریم نے علم کا بالکل مختلف تصور پیش کیا۔ قرآن مجید کا داضح رجحان محسوس اور تھوس حقائق کی طرف ہے اس لیے قرآنی اسلوب تعلیم زندگی کی موجود و محبوس حقیقتوں کا براہ راست مشاہرہ کرنے 'انہیں تج بے کی کسوٹی پر پر کھنے اور پھر آزادان نتائج اخذ كرنے كى طرف رہتمائى كرتا ہے۔ ہم و يكھتے ہيں كەتمام ترجد يدعلوم كى بنيا داى اسلوب علم يرقائم ے۔ چنانچہ بیر کہنا بالکل بے جانہ ہوگا کہ اسلام ہی جدیدعلوم وفنون کا سرچشمہ ہے۔ بایں ہمہ تجربے اورمشابدے کے ذریعے علم حاصل کرنے کے اسلوب نے اسلای ثقافت کووہ ثروت اور رہنمائی عطا کی جودراصل ای کا خاصا ہے۔ اقبال اس بات کی تخت سے تروید کرتے ہیں کداسلای تہذیب وشاخت کی ہیت اوروضع قطع بونانی فلیفے نے متعین کی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اسلامی ثقافت میں کارفر ماروح ہی ا ہے مزاج 'اپنے طریق کاراورا پی دیئت کے اعتبارے یونانی فلنے سے متصادم ہے۔ بینا نیوں کے محض نظری علوم نے انسانی فکر کی ترتی کوروک رکھا تھا۔ پیمسلمان ہی تھے جنہوں نے محسوس اور شوس حقائق کی طرف توجہ کرتے ہوئے انہیں علوم کی بنیاد بنایا اور یوں انسانی فکرعلم و حکمت کے نے میدانوں میں سرگرم ہوئی۔ اقبال اسے خطبے میں تابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جدید سائنس، جس کی بنیا دلجرے اور مشاہرے پراستوارے کے بانی مسلمان ہیں۔اس میں وہ ایک برطانوی ماہر بشریات رابرٹ بریفالٹ کی کتاب تھکیل انٹانیت کے حوالے سے اس کے اس اعتراف کا ذکر کرتے ہیں جس کے مطابق وہ تتلیم کرتا ہے کہ جدید سائنس یعنی کے تجربی طریقے کی ابتدا کا فخر راجر بیکن یااس کے ہم نام فرانس بیکن کو حاصل نہیں بلکہ اس اسلوب علم کے بانی مسلمان تھے۔ اقبال نے ای مصنف کی متذکرہ کتاب سے چندا قتبا سات بطور حوالہ پیش کے ہیں۔ میں صرف ایک اقتباس نقل كرنے يراكتا كروں كا- بريفالث الى تفنيف تفكيل انبائيت من لكمتا ہے كە "سب سے بدى خدمت جوعر لی تہذیب وثقافت نے جدید دنیا کی ہے وہ سائنس ہے گواس کے تمرات بہت آ مے چل كر ظاہر ہوئے۔ بيرعفريت اپني پوري شان اور قوت سے خمود ار ہوتو اس وقت جب اسلامي اندلس تاریل کے پردوں میں جیسے چکا تھا لیکن میصرف سائنس بی نہیں جس سے بورپ کے اندر زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی' اسلامی تبذیب و تدن کے اور بھی متعدداور گونا گوں اثر ات ہیں جن سے بورپ میں پہلے پہل زندگی نے آب و تاب حاصل کی ۔''(۱۲)

اس موضوع پرا قبال نے اپ خطبے میں ایک طویل بحث پیش کی ہے۔ بیساری بحث علوم جدیدہ پراسلام کے احسانات کی تفصیل پرمشتل ہے۔اس طویل بحث کی جزئیات سے بیخے کے لیے میں یہاں اقبال کی ایک تقریر ہے اقتباس رقم کرتا ہوں جوموضوع زیر بحث کا احاطہ کرنے گا۔ اقبال كہتے ہيں: " بين وعوے سے كهدسكتا مول كه اسلام مغربي تبذيب و تدن كے تمام عده اصولول كا سرچشہ ہے۔ پندر ہویں صدی عیسوی میں جب سے بورپ کی ترقی کا آغاز ہوا 'بورپ میں علم کا چرجا مسلمانوں عی کی بوندرسٹیوں سے ہوا تھا۔ان بونیورسٹیوں میں مختلف مما لک بورب کے طلبہ آ کرتعلیم حاصل کرتے اور پھراہے اسے حلقوں میں علوم وفنون کی اشاعت کرتے تھے۔ کسی بور پین کا ہے کہنا کہ اسلام اورعلوم کیجانہیں ہو سکتے' سرا سرنا واقفیت پر بنی ہے اور مجھے تعجب ہے کہ علوم اسلام اور تاریخ اسلام کے موجود ہونے کے باوجود یہ کول کرکوئی کھ سکتا ہے کہ علوم اور اسلام ایک جگہ جع نہیں ہو سكتے۔ بيكن وى كارث اور فل يورب كے سب سے بڑے فلاسفر مانے جاتے ہيں جن كے فلفے كى بنياد تجربے اور مشاہدے پرہے لیکن حالت میرہے کہ ڈی کارٹ کامیتھیڈ (اصول) امام غزالی کی احیاء العلوم میں موجود ہے اور ان دونوں میں اس قدر مطابقت ہے کہ ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ اگر ڈی کارٹ عربی جانتا ہوتا تو ہم ضرور اعتراف کرتے کہ ڈی کارٹ سرقہ کا مرتکب ہوا ہے۔ راجر بیکن خود ایک اسلامی یو نیورٹی کاتعلیم یا فتہ تھا۔ جان سٹورٹ مل نے منطق کی شکل اول پر جواعتراض کیا ہے بعینہ وہی اعتراض امام فخر الدین رازی نے بھی کیا تھا اور فل کے فلیفے کے تمام بنیا وی اصول میخ بوعلی سینا کی مشہور کتا ب شفامیں موجود ہیں ۔غرض میر کہ تمام وہ اصول جن پرعلوم جدیدہ کی بنیا د ہے مسلمانوں کے فیض کا نتیجہ ہیں' بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ نہ صرف علوم جدیدہ کے لحاظ سے بلکہ انسان کا کوئی پہلوایا جیس ہے جس پراسلام نے بے انتہاروح پراٹر ندوالا ہو' (۱۳) اقبال یا ور کراتے ہیں کہ

مسلمانوں نے یونانی منطق کی تر دید میں تفوی اور محسوی حقائق پر استوار علم کا اسلوب پیش کیا جس کا طریقه نظری مباحث کی بجائے مشاہدات پر تھا۔ بیاواضح تغیر اسلامی نقافت میں کارفر مااسی تؤانا روح کا کارنامہ ہے جو ہمارے بیارے نی تلطیع کے شعور نبوت کی زبر دست تخلیقی قرت نے پیدا کی تھی۔اس روح نے علوم کی بیئت بدل کرر کھ دی۔ان کے مقاصد تبدیل کردیتے اور یوں عقل وشعور کی ساکت و جامدگاڑی کواس طور رواں دواں کیا کہ وہ کہیں رکنے کا نام بی نہیں لے سکتی۔ اقبال اس بحث کے تشکسل میں کا نئات اور زعرگی کے متعلق ان حرکی نظریات کا ذکر بھی کرتے ہیں جواس کی روح کی كارفر ما في كالازي نتيجه يتفيه المنظمين مين اقبال ارتقاء ہے متعلق ابن مسكوبيه كے نظريات اور زمان و مكال كے بارے ميں عراتی كے تصورات كا بطور خاص خلاصہ پیش كرتے ہیں۔ ارتقاء ہے متعلق نظريات كي من من اقبال كيتم بين كرسب يريل عرب مفكر جاحظ في ارتقاع حيواني برنقل مكاني اور آب و ہوا کے اثر ات ملاحظہ کیے۔ جاحظ اپنی تصنیف کتاب الحجو ان میں ارتقائے انواع ، نقل نكانى "آب و مواكرات اوريهان تك كه جانورون كي نفيات كويهي زير بحث لا تا ہے۔ بدوه مسائل ہیں جوانیسویں صدی میں علوم جدید و کا موضوع سبنے۔ این مسکویہ نے جا حظ کے نظریدار نقائے حیوانی کو با قاعدہ اور مرخب شکل وی اور پھر الہیات پر اپنی تھنیف ''الفوز الاصغر'' میں اس سے کا م کے کرانیانی ارتقاء کی نوعیت بیان کی۔ اقبال اپنے اس خطبے میں این مسکویہ کے نظریہ ارتقاء کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔وہ بتاتے ہیں کہ ابن سکویہ کے نظریہ کے مطابق ارتقاء کا سلمہ جمادات سے لے کر حیوا نات اورا نسانوں تک مختلف لیکن مربوط طریقوں سے جاری رہتا ہے۔اس کی وضاحت وہ یوں كرتا ہے كدنیا تات ایك نقطه انتها تك ين كر (وہ انگوراور مجور كی مثال دیتا ہے) حیوانی زندگی ہے متصل موجاتی ہیں۔ بیا تات کا یمی نقطہ انتها حیوانی زندگی کا نقطہ آغاز ہے پھر حیوانی زندگی کا ارتقاء چو پایول بیل کھوڑے اور پرندول بیل عقاب کی حتی شکل اختیار کرتے ہوئے بالاخر بندر پر آ کررک جاتا ہے اور یوں حیوانی زعدگی انسانی زندگی ہے متصل ہو جاتی ہے۔وہ کہتا ہے کہ بندر بااعتبار ارتقاء

انسان سے صرف ایک ہی درجہ پیچے ہیں (۱۳) اور پھرعضویاتی تبدیلیوں و تو تین اور دوجا نیت میں ترقی کی بدولت انسان وحشت کی زندگی حتم کر کے تبذیب و تدن کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ این مسکویہ کے اس تصورار تقا میں جوروح کام کررہی ہے ابن مسکویہ اس کی وضاحت یوں کرتا ہے ''ہر بستی کے اعراکی شوق ہے جوا ہے مجورکرتا ہے کہ اپنے کمال کی طرف حرکت کرے۔ بہی حرکت خیرو فضیلت ہے۔ انسان کا کمال چوں کہ انسان میں ہے جوجوانات میں موجود نہیں 'البذا انسان کی فضیلت اس میں موجود نہیں 'البذا انسان کی فضیلت اس میں ہے کہ اس مرتبے کو حاصل کرے ''(۱۵)

اس کے بعد اقبال کھر الدین عراقی کے تصور مکان کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ اس تفصیل سے اقبال کا مقصد صرف بید واضح کرنا ہے کہ عصر حاضر کے مفکرین نے ریاضیات اور طویعیات کے جدید انکشافات کی بنا پر مسکند زمان و مکان سے متعلق جس انداز ہیں بحث کی ہے' ایک روشن خیال مسلمان صوفی کے ریاضیات اور طویعیات سے نا واقف ہونے کے با وجود مختن اپنے باطنی مشاہدات کی ترجمانی صوفی کرتے ہوئے کس طرح نظر بید مکان کا ایک حرکی تصور پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے افکار کی اجیت اپنی چگہ کیون اصل بات ان بیس بنہاں رئوح کی کار فرمائی کے رخ کی ہے جو ویگر میدان بائے علم وفکر کی طرح بیاں بھی ارتفائے مسلسل اور حرکت کی طرف رجنمائی کرتی نظر آتی ہے۔ عراقی کا تصور مکان مختفر آبی ہے کہ وہ مکان کی تین قشمین بیان کرتا ہے:

اول: مادى اشياء كامكان

ووم: غيرما دي اشياء كامكان

سوم: وات الهيكامكان

پھر مادی اشیاء کا مکان بھی تین حصول میں تقتیم ہے۔ ایک بڑے اور کثیف اجهام کا مکان ہے جو جگہ گھیرتے ہیں اور جن میں حرکت کے لیے وقت اور توت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے لطیف اشیاء کا مکان مثلاً ہواا ور آ واز کا نیاجہام بھی ایک دوسرے سے مزاحم تو ہوتے ہیں لیکن ان کی لطیف اشیاء کا مکان مثلاً ہواا ور آ واز کا نیاجہام بھی ایک دوسرے سے مزاحم تو ہوتے ہیں لیکن ان کی

the first the transfer

شرائط مزاحت كثيف اجمام ے قطعا مخلف بين مثلاً آواز بوايل سے بوكر كررتى ہے دراصل يہ بوا كى المرول ميں مخصوص ارتعاش سے بى تو پيدا ہوتى ہے۔ پھران كے وقت ميں اور كثيف اجهام كے وفت میں بڑافرق ہے۔کثیف اجمام کے وقت کے مقابلے میں آواز کی لیروں کی وفت کی کوئی حقیقت بی تیس - تیسرے نوریاروشیٰ کا مکان ہے۔ بیا پی لطافت اورا پنے وفت کے اعتبار سے پہلی دونوں تشم کی اشیاء سے بڑھ کر ہے اور اس کی شرا نظامجی مختلف اور لطیف تر ہیں۔ مادی اشیاء کے مکان پر بحث كرنے كے بعد عراتى غير مادى اجمام (مثلاً فرشتوں وغيره) كاذكركرتا ہے اور كہتا ہے كه ہر چندك ان کی حرکت بھی وفت کی پابند ہے لیکن ان کی شرا نظر کت دیگر ہے مختلف ہیں ' یعنی پیر غیر ما دی اجسام سنگ وخشت میں ہے گزر کیتے ہیں۔عراقی کے تصور کے مطابق حرکت تقص کی علامت ہے اس اعتبار ے وہ کہتا ہے کہ بیصرف روح ہے جواس تقل سے ماور ااور یوں مکان سے آزاد ہے اے ہم متحرک كبيل كے ندساكن - پرحراتى ذات الهيد كے مكان كى طرف 7 تا ہے جو برقتم كى شرا نظاہے آزاد ہے ا دراصل ابن مسكوبيا ورعراتی كے تصورات ہے بحث كركا قبال جميں اس فكرى رويے كى طرف متوجہ كررى إلى جواسلام كے تصورات علم وحكت كا پيدا كرده ب اور جس في اسلامي ثقافت كے باطن كو پوری شدت سے متحرک کر رکھا ہے۔ اقبال ان مباحث کا مقعد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ " ببرحال اسلای فکرنے جو راسته اختیار کیا ہے اس کی انتہا جس پہلوا درجس رنگ میں بھی دیکھئے كا كات كركى تقورير موتى إ '(١٦)

حیات و کا نتات کے حرکی تصورات ہی کے ضمن میں اقبال 'ابن خلدون کے نظریہ تاریخ کی مثال پیش کرتے ہیں۔ ابن خلدون تاریخی عمل کوایک تخلیقی تحریک تصور کرتا ہے نہ کہ ایساعل جو پہلے ہے متعین کیا جا چکا ہو۔ اقبال کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں برگساں نے ای نظریے کو زیادہ صحت اور عمدہ مثالوں کے ساتھ پیش کیا (۱۷) تاریخ کاعمل ایک تخلیق تحریک کیوں کہ قرار پایا ؟ اس بات کی وضاحت مثالوں کے ساتھ پیش کیا (۱۷) تاریخ کاعمل ایک تخلیق تحریک کیوں کہ قرار پایا ؟ اس بات کی وضاحت کے لیے اقبال قرآن پاک نظریہ تاریخ سے بحث کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے تاریخ

کو علم کا ایک سرچشر قرار دیا تواس سے سرا دصرف بیتی کہ تاریخی واقعات کے مطالع سے سبق حاصل کیا جائے گئی ہے۔ بیک ہون کیا جائے گئی ہے۔ بیان واقعات سے حاصل ہونے والے قربات پرکی ہے کہ چوں کہ تاریخ واقعات کے تسلس کا نام ہے ان واقعات سے حاصل ہونے والے قربات پرکی تصور یا تقطار نظری بنیا ورکھنے سے پہلے یہ بھین ہونا ضروری ہے کہ بیوا قعات اپنی صحت کے اعتبار سے ورست ہیں۔ تاریخی واقعات کی صحت اور عدم صحت کے سوال نے تاریخی طل سے متعلق ہمیں مختاطر و بیا اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تاریخی واقعات کی صحت کا وارو عدار بالآ فران کے راویوں پر ہوتا ہے گئی ان راویوں کی سیرت و کر داری کھئل مطالعہ شامل ہوا تا کہ ان کی بیان کروہ شہادت کے وزن کا اندازہ لگا یا جا تھے۔ ا تبال کہتے ہیں کہ ای تقیدی اصول کا اطلاق جب روایات حدیث پر ہوا تو بھر رفتہ رفتہ تاریخی تنقید کے قوانین مرتب ہوتے ہے گئے۔ قرآن یاک کا بار حقائت کی طرف متوجہ کرنا اور اس کے ساتھ ہی اس امر کی ضرورت کہ آخصور حقائق کے جملہ ارشاوات پوری صحت کے ساتھ ہی اس امر کی ضرورت کہ آخصور حقائق کے جملہ ارشاوات پوری صحت کے ساتھ ہی اس امر کی ضرورت کہ آخصور حقائق کے جملہ ارشاوات پوری صحت کے ساتھ ہی اس امر کی ضرورت کہ آخصور حقائق کے جملہ ارشاوات پوری صحت کے ساتھ مرتب ہوں تا کہ آئیدہ نسلوں کو اکتساب فیض کے دوای سرچشے ل ارشاوات پوری صحت کے ساتھ مرتب ہوں تا کہ آئیدہ نسلوں کو اکتساب فیض کے دوای سرچشے ل جائیں۔ یہ سرت میں اس امر کی ضرورت کہ آخصور حقائق کی جہ سے کہ سرت ہوں تا کہ آئیدہ نسلوں کو اکتساب فیض کے دوای سرچشے ل جائیں۔ یہ یہ میں ان اصول کا فراہ ہوئے۔

قرآن پاک نے انسان کو محسوں اور شوس خاکن کی طرف متوجہ کرتے ہوئے مشاہرہ فطرت اور مطالعہ تاریخ کو سرچشہ علم قرار دیا۔ اس سے انسانی عمل وشعور کے لیے آزادانہ تقید وخشن کے رائے کھل گئے اور علم وعمل کو مربوط کرنے کا ربحان فروغ پذیر ہوا۔ تصور علم بیں بی وہ بنیادی تبدیلی ہے جو اسلام نے پیدا کی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس فکری طرزعمل نے جو قرآن پاک نے مسلمانوں میں رائج کیا مسلمان مقرین کو زندگی اور زمانے کی ما بیت کے بارے میں بعض اساسی تصورات کا نہایت سے اور قرین حقیقت اور اک عطا کیا۔ حیات وکا کتات سے متعلق ان اہم ترین تصورات میں ہے وہ کا قبال ذکر کرتے ہیں۔ ایک وحدت انسانی کا عملی تصوریت زندگی کے حقائق کو ایک مربوط سلملے کے طور پرمطالعہ کرنا۔ اقبال کھتے ہیں کہ اسلامی فکر میں وحدت انسانی کے خیال نے ایک مربوط سلملے کے طور پرمطالعہ کرنا۔ اقبال کھتے ہیں کہ اسلامی فکر میں وحدت انسانی کے خیال نے

نہ تو کسی قلسفیانہ تصوری میں جیٹیت افتیاری اور نہ ہی کی شاعرانہ خواب کی بلکہ وحدت انسانی کے اس تصور نے ہمارے قلری روبوں میں ایک زعرہ اور قائم عضر کی حیثیت سے روال دوال رہتے ہوئے فیر محسوس طریقے سے اپناعمل جاری رکھا۔ اسلای ثقافت کے وافلی عوائل میں وحدت انسانی کوایک فیر محسوس طریقے سے اپناعمل جاری رکھا۔ اسلای ثقافت کے وافلی عوائل میں وحدت انسانی کوایک وحدت خیال کرنے کا تصور ہے۔ یہ ایک فعال تصور ہے جواس کی ما ہیئت کو کسی بھی نسل اور خطے سے وحدت خیال کرنے ہے افزام سے محفوظ رکھتے ہوئے اسے عالمگیریت عطا کرتا ہے اور یوں اس کی عمل کاری دان و مکال کی یابند یوں سے آزاد ہوئے گئی ہے۔

زندگی اور زمانے سے متعلق دوسرا اسای تصور جواسلای قکر بیں پینیتر ہوا' وہ زمانے کو ایک حقیقت تسلیم کرنے کا تھا۔ یعنی یہ کہ زمانہ خواب و خیال نہیں' ایک زندہ حقیقت ہے اور مسلسل و مستقل حرکت پذیر بھی۔ اس چیز نے ابن خلدون کو تاریخ کا اعلیٰ تر شعور عطا کیا اور اس نے تاریخ عمل کوایک آزادانہ تخلیق تحریک قرار دیتے ہوئے ان تمام قدیم تصورات کی دھیاں اڑا دیں جو تاریخی عمل کو سے شدہ سرگری کی عمل کاری قرار دے کرتمام ترامکا ناسے کو دباکر دیکتے تھے۔

خطبہ کے آخریں اقبال مغربی مستشرق اھینگری اسلام کی مبادیات اوراسلای تہذیب و شافت سے متعلق ان غلافیمیوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا اظہاراس نے اپنی تصنیف زوال مغرب میں کیا ہے۔ اقبال بتاتے ہیں کہ اھینگر نہ تواسلام کی ایک نہ تبی تحریک کے طور پر ما بیٹ کو بچھ سکا اور نہ ہی اس نے ان علی سرگرمیوں علی بذا قکری رو بوں کو بچھنے کی کوشش کی کہ تہذیب و تہدن کی د نیا میں جن کا آ فا زاسلام کی بدولت ہوا۔ اھینگر نے جو بنیا دی غلطی کی وہ اسلام کو بھی جوی مجموعہ فراہب میں سے آ فا زاسلام کی بدولت ہوا۔ اھینگر نے جو بنیا دی غلطی کی وہ اسلام کو بھی جوی جموعہ فراہب میں سے ایک خیال کرنا تھا۔ بھی وجہ ہے کہ وہ اسلامی تہذیب و ثقافت کو بھی جموی تہذیب تر ار دیتا ہے۔ اس کا ایک خیال کرنا تھا۔ بھی محمومہ مغربی مقربی مقربی موسکتا ہے جب کی دو اسلامی تہذیب و ثقافت کو بھی بھی ہے تا ہو ہے کہ مغربی تہذیب کو بی بھی ہے تا ہو ہے کہ وہ بھی کا دو بی خود اس کی اپنی فطا نت اور قری بعناوت کا نتیجہ ہے۔ اھینگر بھی اسلامی کا بینا نبیت سے مخالفت کا رو بی خود اس کی اپنی فطا نت اور قری بعناوت کا نتیجہ ہے۔ اھینگر بھی اسلامی تہذیب کو بھی قرار دے کر گویا اس بات کو نظر انداز کرنے کی ذبانت آ میز کوشش کر رہا ہے کہ تہذیب کو بھی قرار دے کر گویا اس بات کو نظر انداز کرنے کی ذبانت آ میز کوشش کر رہا ہے کہ تہذیب کو بھی قرار دے کر گویا اس بات کو نظر انداز کرنے کی ذبانت آ میز کوشش کر رہا ہے کہ

یونا نیت کے خلاف اصل فکری بناوت تو اسلام نے کی تھی اور اسلامی فکر کے حوالے سے بیر یونا نیت خالف روپیمغرب میں رائج ہوا۔ اقبال لکھتے ہیں کہ:

"....عمر حاضر کی روش اگر ہونا نہت کے منافی ہے تو اس کی ابتدا دراصل اس بغاوت ہے ہوئی جو عالم اسلام نے قلر ہونان کے خلاف کی گراهپنگلر اس بات کو کیسے سلیم کرسکتا ہے؟ کیوں کہ اگر فابت ہوجائے کہ تہذیب جدید کی مخالف ہونا نہت کی روح بچ کچ ان اثر ات کا نتیجہ ہے جو اس نے اپنی پیش رو ( یعنی اسلامی ) تہذیب ہے قبول کیے تو تہذیوں کی باهمد گر آزادی اور جداگا نہ نشو وتما کے متعلق اشہنگر کا دوئی کی قلم باطل ہوجائے گا۔ میری رائے میں اشپنگلر کا بھی اضطراب کہ وہ اسپت اس دعویٰ کو کسی نہ کسی طرح سیجے فابت کر سے اس امر کا باعث ہوا کہ بحثیت ایک اس دعویٰ کو کسی نہ کسی طرح سیجے فابت کر سے اس امر کا باعث ہوا کہ بحثیت ایک فیافتی تحریک سے اس نے اسلام کو ہوئی ہی غلط اور فاسد نگا ہوں سے دیکھا ' (۱۸)

ہاں' اقبال پیضر در تسلیم کرتے ہیں کہ ایک وقت اپیا بھی آیا تھا جب بجوی افکارنے اسلام کی روح پر پلغار کی تھی۔ اس سے اسلای فکر پر جمود کی کیفیت بھی طاری ہوگئی لیکن اس بنا پر اسلام کی حقیق تحریب کی ما ہیت کو بھی غلط اور بجوی قراروے کر بالا نے طاق رکھنے کار بھان سوائے تحصب بے جا اور افکار حقیقت کے بچونیس ۔ اقبال کھتے ہیں کہ''۔۔۔۔۔ اگر چہاں امر سے تو افکار نیس کیا جا سکنا کہ اسلام پر بھی بجوسیت کا ایک غلاف ضرور چڑھ کیا تھا اور بکی وجہ ہے کہ ان خطیات بیس میری برابر سے کوشش رہی ہے کہ جوسیت کے ان غلافوں کو ہٹا کر جنبوں نے کو یا اسلام کی حقیقی روح پر پر دہ ڈال رکھا ہے اور اٹھین کلر کی گراہی اور غلاروی کا یا عث ہوئے' ہم اس کا صاف سخرا چرہ و کی کھیس۔'' رکھا ہے اور اٹھین کل کی گراہی اور خلاروی کا یا عث ہوئے' ہم اس کا صاف سخرا چرہ و کی کھیس۔'' اقبال اس ناوا قفیت یا تجابل عارفا نہ کے جملہ نسی وعلی محرکات سے بحث کرتے ہوئے ان ہے ۔'' اقبال اس ناوا قفیت یا تجابل عارفا نہ کے جملہ نسی وعلی محرکات سے بحث کرتے ہوئے ان خلط ہوں کی نشان دہی کرتے ہیں جن کی دانستہ یا غیر دانستہ عدم تعہیم اٹھینگل کی نشان دہی کرتے ہیں جن کی دانستہ یا غیر دانستہ عدم تعہیم اٹھینگل نظر بندا مغرب کے تحصب یا غلط ہوں کی باعث سینے۔وہ کی جن بی کہ اٹھینگل نہ اسلام کے اصول غلط ہوں کا باعث سینے۔وہ کھی ہیں کہ الحق نہ کے جملہ نسی کو تو اسلام کا تصور خدرا تجھ کا اور نہ ہی اسلام کے اصول غلط ہوں کا باعث سینے۔وہ کھی جن کہ الحق کی دانستہ یا غیر دانستہ عدم تعہیم الحق کی دانستہ یا غیر دانستہ علی خور دانستہ عدم تعہیم الکی کا باعث سینے۔وہ کھی تھیں کہ الحق کی دانستہ یا غیر دانستہ عدم تعہیم الحق کی دانستہ یا غیر دانستہ یا خور اسلام کے اصول کی دانستہ یا خور اسلام کی انستہ ہیں کہ الحق کے دور کھیں اسلام کے اصول کی دانستہ یا خور اسلام کا تصور خدر اسلام کا تصور خدر اسلام کی اسلام کے اصول کی دانستہ کی دانستہ یا خور اسلام کی اسلام کے اصول کی دانستہ کی دور کی دیں کی دانستہ یا خور اسلام کی اسلام کے اسلام کے اصول کی دور کی کی دانستہ کی دور کی تو اسلام کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی کی دور کی کی دو

### خاتمیت کی تبذیبی قدرو قیست کا اندازه کرسکا\_(19)

### كآبيات

|                                                                                               | 2.7           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| يند ت مروك جواب ين حرف اقبال مرتبه الميف احدخان شيرواني (اسلام آباد: علامه اقبال              | اب            |
| او پن بوغورځ اشاعت اول اگست ۱۹۸۸م) ص۱۳۵                                                       |               |
| ا قبال ٔ اسلای نقافت کی روح ، تشکیل جدید الهیات اسلامیهٔ مترجم تذیر نیازی (لا مور:            | _r            |
| يزم اقبال طبح دوم ١٩٨٣م) ص ١٨٨ - ١٨٨                                                          |               |
| اسلامی ثقافت کی روح ' تھکیل جدید' ص ۱۹                                                        | _٣            |
| اسلامی نقافت کی روح و تشکیل جدید'ص ۹۰ ۱۸۹ ـ ۱۸۹                                               | _٣            |
| اسلامی نقافت کی روح ' تفکیل جدید' ص ۹۲_۱۹۱                                                    | ۵             |
| اسلای نقافت کی روح و تفکیل جدید ص ۱۹۴                                                         | _ <b>_</b> Y. |
| اسلای نقافت کی روح 'تشکیل جدید' ص ۹۵_۱۹۳                                                      | _4            |
| پنڈت نھرو کے جواب میں مرنب اقبال میں ۱۳۵                                                      | ٠.٨           |
| پنڈٹ نہرو کے جواب میں مونب اقبال ص ١٢٧                                                        | _9            |
| اسلای ثقافت کی روح اتھکیل جدیدا ص ع ۹۷-۱۹۶                                                    | _1•           |
| ا سلای نقافت کی روح 'تشکیل جدید' ص ۱۹۷                                                        | _11           |
| اسلامی نشافت کی روح م تشکیل جدید 'ص ۲۰۰                                                       | ١١٢           |
| ية تقريرا قبال نے ١٩١١ء ميں محد ن ايج كيشل كا نفرنس د بلي ميں خواجه كمال الدين كے يكجر بعنوان | _11"          |
| اسلام اورعلوم جدیده کی صدارت کرتے ہوئے اختای کلمات کے طور پرار شادفر مائی تھی۔                |               |
| مقالات اقبال مرتبه عبدالواحد (لا مور: آئيندادب باردوم ١٩٨٨م) ص١٨٥-٢٨                          | den in a      |
| 167. ( . A                                                                                    |               |

متعلقات خطبات ا قبال مرتبه سيدعبدالله ؛ واكثر (لا مور: ا قبال ا كا دى يا كنتان طبع اول 4 mp (,1926

اسلای نقافت کی روح 'تفکیل جدید' ص۱۲–۲۱۱

حرف ا قبال ص ١١١

اسلامی نقافت کی روح وتفکیل حدید ٔ ص

اسلامی نقافت کی روح و تشکیل جدید من ۲۲۱

### قلمى معاونين سے التماس

ہاری بہترین کوشش کے باوجود الاقرباء " کی سطور میں حرفی و لفظی اغلاط کہیں کہیں رہ جاتی ہیں،جس کے لئے ہم معذرت خواہ ہیں۔ تاہم إن اغلاط كے اسباب ميں ايك سبب یہ بھی ہے کہ ہاتھ سے لکھے ہوئے مسودات پڑھنے میں اکثر دشواری پیش آئی ہے۔ہم از حدممنون ہوں گے اگر ہمارے فاصل قلمی معاونین اینے مسودات ٹائپ شده صورت میں ارسال فرمائیں۔(اوارہ)

# روفيسرخيال آفاتي كلام اقبال كي شعرى لفظيات \_\_\_تشبيه واستعاره كاجهان معاني

استعارہ وراصل شاعری کی زبان ہے، شاعر خود سے کلام کرے یا دومروں سے ہمکام ہو،
دونوں صورتوں میں مخاطب کے لئے اسے اشارے، کنائے اور استعارے ہی استعال کرتے پڑتے

بیں ۔ اس کے بغیر اظہار مقصد ممکن ہی نہیں۔ تاہم بیشاع کے اسپینے نداق اور انداز گلر پر مخصر ہے کہ دہ

کیا طرز بیان اختیار کرتا ہے اور کب، کبال اور کس بات کے لئے کس استعارے کو کام میں لاتا ہے۔
مثل شراب و شباب جو شاعری کے مشہور روایتی استعارے بیں کدان بیں سے اول الذکر کے لئے
مثل شراب و شباب بوشاعری کے مشہور روایتی استعارے بیں کدان بیں سے اول الذکر کے لئے
مافظ و خیام اپنی ایک مخصوص شاخت رکھتے ہیں جبکہ شباب کا ذکر خیر کے بغیرتو شاعری کا تصور ہی ممکن
مثل شرب ہے۔ وراصل شاعری شعور کی چیز ہے، اس کو شعر سے مشتق بھی کہا جاتا ہے، شعرع بی ذبان میں
بال کو کہتے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہشاعری بال سے زیادہ بات کا ظہار ہے، گویا
شعرو بی کہلانے کا حقدار ہے جس میں بار کی ، نازک خیالی اور گر اگیزی پائی جاتی ہو، ایک بات جس
میں گفتگو کی عومیت کی بجائے لفظوں کو ایک خاص ڈ صب اور ڈ ھنگ سے ترتیب دے کر نہا ہے۔ دکش
میں گفتگو کی عومیت کی بجائے لفظوں کو ایک خاص ڈ صب اور ڈ ھنگ سے ترتیب دے کر نہا ہے۔ دکش
میں گفتگو کی عومیت کی بجائے لفظوں کو ایک خاص ڈ صب اور ڈ ھنگ سے ترتیب دے کر نہا ہے۔ دکش اور اگیزی کی بھی شعر کا معیاراس کی مقصد ہے۔ اور اگیزی کے بیائے و پر پر کھا جاتا ہے کہ وہ اپنے مامی کوکس قد ومتاثر کر سکا ہے۔
انداز اور لطیف اشاروں کتا ہوں میں استعال کیا جمیارہ کوکس قد ومتاثر کر سکا ہے۔

ہرزبان کے اپنے اصول اور اسالیب ہوتے ہیں، اردوشاعری اپنے صناع بدائع کے لحاظ
سے خاصی سرمایہ دارواقع ہوئی ہے۔ گواس عمن بیں اس پر زیادہ تر اثرات فاری کے ہیں، بیشتر
تراکیب، استفارے اور کنائے بھول کے ٹوں فاری سے اردو بیں ڈھال لئے گئے ہیں یا پھران بی
توری بہت ترمیم اور ردوبدل کر کے اردوکا حصہ بنالیا جمیا ہے۔ اردو کے قدیم شعراً بشمول اسا تذہ
کرام کا اکثر کلام ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ پھر ۱۸۵۷ء کے الیے کے بعد اور خصوصاً سرسید ک
تحریک نے جدیدیت کے جواثرات مرتب کے اس نظم ونٹر، اوب کے دونوں ہی شعبوں کو بے مد
متاثر کیا۔ اس انتظا بی صورت طال میں استفارے، کنائے اور تشبیبات کے خدد خال ہی بچھ سے بچھ

ہو گئے۔اوب کے افق پر امجرتے ہوئے اس ہے منظر نامہ نے ہی حالی کو مقد مہ شعر وشاعری لکھنے پر مجود کیا۔ گوسرسید کی تحریک کے رعمل ہیں بھی بچھ آوازیں بلندہو کیں۔ان ہیں سب سے زیادہ شدید ملل اور توانا للکارا کبراللہ آبادی کی تھی جس کی بازگشت نے تو استعاروں کا ایک جہان تی آباد کر ذالا۔ اس ناظر میں ایک اور آواز بانگ دراکی صورت امجری، ڈاکٹر شیخ محمد اقبال نے اکبراللہ آبادی کے ''اصلامی مشن''یا'' تو می شاعری'' کو ایک نیا رنگ و آبنگ دے ڈالا۔ اقبال نے نہ صرف برصغر کے مسلمانوں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے مقدمہ کو عالمی ناظر میں نہایت شجیدگ کے ساتھ وقت کی عدالت میں بیش کیا اور بوں ایک اور غیر فعال قوم کواپی آواز جرس نما سے چونکا کوخود آشا و مداشتاس بنانے بی ایس میں میراری کی ایک لمبر دوڑا دی ،اس خود فراموش گروہ کوخود آشا و خداشتاس بنانے میں ایم کردارا دا کیا۔ اقبال کا ترانہ بانگ دراکی صورت برصغر کے دور آئی وخود آشا و بلاغ نہ ہوئے کے باوجود ، اقبال کا ترانہ بانگ دراکی صورت برصغر کے دور آئی وہوں تک کیجیل گیا۔ بھر یہ بازگشت پورے عالم اسلام میں تی جائے گئی ، یہاں تک کہ مغرب نے بھی اس آواذ کو ساکہ :

اک ولولۂ تازہ دیا میں نے دلول کو لاہور سے تا خاک بخارا و سمر قلد

جہان شاعری کے کی بھی باب اللمان میں داخل ہوکر کر دبنی جائزہ لیجے ، تب بھی اقبال
کی مثل کوئی دوسرا شاعر نظر نہیں آتا جس کے سوز وساز نے لاکھوں انسانوں کی روح کوئز پانے اور
قلب کوگر مانے کا سامان کیا ہو۔ شاید اس لئے بھی کہ وہ محض ایک روایتی شاعر شد تھے، وہ پہلے شاعر
ہیں جس نے شعر کی نز اکت کوخو دی ایبا بارگر اں اٹھانے کا حوصلہ بخشا، لیکن سوچنا ہے ہے کہ وہ کیا سب
تھا جس نے اقبال کونہا ہے مختفر عرصہ میں ملت اسلامیہ کی آگھ کا تارا بنا دیا۔ اس کے جواب میں سب
سے اول تو ان کے اظام کو پیش کیا جا سکتا ہے جو ان کی تمام ترشاعری میں اول تا آخر واضح طور پر
نظر آتا ہے۔ دوم وہ تڑپ جو پوری امت کے لئے ان کے دل میں موجز ن تھی ، سوم قر آن فہی اور
سیرت رسول کا گہرا مطالعہ اور اپنی تاریخ ہے آگائی ، چیارم این امراض کا کمل اوراک جنہوں نے

جد طت کو قریب الرگ چیجاد یا تفاراس کے ساتھ بی تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی حالات سے باخرى اور اقوام عالم كے مزاج سے واتفيت، نيز پورى دنيا بيں سياى ، ساجى، معاشى اور اقتصاوى صورت حال پرنظر،ان سب عوامل ہے بالاتر چیز جوا قبال کی شخصیت میں عطری طرح بسی ہوئی تھی ،وہ تفاعثق رسول صلی الله علیه وسلم - اقبال کے ذہن وفکر بیں مید حقیقت رائخ تھی کہ آ مخصور کی ذاہت مقدی اور تعلیمات مبارکہ عالم انسانیت کے لئے واحداور حتی نمونہ ہیں۔ وہ اس بات پر پورایقین اورا مان رکھتے تھے کہ آپ یا اعتبارا نسان اور رہنمائے بی آ دم ، ایک کمل اور اکمل مخصیت کے حامل میں اور آپ بجا طور پر مرور عالم اور لیڈر آف دی ورلڈ (Leader of the world) کہلانے کے حقد ار ہیں۔ چنا چے آج بھی ان کے زویک، اس بکرتی ہوئی دنیا اور سنے ہوتی ہوئی انسانیت کے خدوخال کوسنوارنا ہے تورسول احرواعظم کے اسوؤ حسنہ کوشعل راہ بنانا ہوگا۔ امن عالم کے قیام کے کئے ، رحمت عالم کی سنت پرعمل کرنا اور ای محبت اور اخوت کو عام کرنا ہوگا جوآپ نے مہلی اسلامی ر یاست کے قیام کے شروع میں ہی و موا خات " کے طریق کو عملی شکل دینا ضروری خیال فرمایا تفاء اور فتح مكد كے موقع ير، عام معافى كا اعلان كركے ، فتوحات عالم كى تاريخ ميں ايك ين ياب كا اضافه كيا تقااوراس منظرنامه كوبى بدل كرر كدويا تفاجوا يسيموا تع يرايي تباه كاريال دكها تا آيا تفا-ا قبال ايخ سينه بن عشق رسول كي محمع فروز ال كي موسة منه اليكن صرف عقيدت كي حد تك نبيس بلكه اس كا نوران كے عمل سے عيال تقاء انہوں نے اسينے ممدوح كى ذات كاعكس اسينے اندر منتقل كر كے خودكوان مردان کامل کا مقلدینانے کی خواہش ہی نہیں عملا کوشش بھی کی ،ان خدا دوست اور عاشقان رسول کا پیروکار جو کمتب رسالت کی تکسال میں ڈھل ڈھل کر نکلتے رہے تھے۔ اقبال کی شاعری کا مردمومن ای کمتب ے فارغ التحصيل تھا۔ اقبال نے قوم كے توجوانوں كو دعوت عام دى كہ وہ آئي اور ان كى الجمن میں شریک ہو کر خود کو اس مرد مومن کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کریں جو محض ان کا د \* آئیڈیل'' بی نہیں۔ ایک زندہ اور روش حقیقت ہے اور اس حقیقت کی ایک دونہیں ہزاروں <del>ق</del>معیں دور رسالت سے لے کر قرون وسطی تک رخشدہ و تا بندہ نظر آتی ہیں۔ اقبال اپنی اس تمنا کو دعا میں

#### پر ان شامیں بچوں کو بال و پر دے جوانوں کو مری آھ سحر دے خدایا آرزو میری یکی ہے مرا تور بھیرت عام کر دے

ا قبال کے نز دیک ایک مسلمان اور مردمومن میں برا فرق ہے۔ اس نے ایک عام مسلمان کے عناصر ترکیبی اور مردمومن کی شان امتیازی کوالگ الگ اور بغیر کی ایمام کے واضح اور دوٹوک اعداز من بيان كرديا-

یہ جار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان قباری و غفاری و قدوی و جروت

اس كماته ي مومن كا تعارف اس كى ضد كے والے سے كرايا كه: كافرى يہ پيچان كە آفاق ميں كم ب موسىكى يہ پيچان كركم اس ميں بي آفاق

و قبال کے نزویک شاعری اپنے فکر و فلفہ کے اظہار کا ایک ذریعہ تھا اور ای حوالے ہے آخر دم تک وہ شاعری کوبطور ایک آلداستعال کرتے رہے۔ وہ ندصرف اپنے دوراور زمانے كے نبض شاس من بلكه ان كى لكر رساروشنى كى طرح سفركرتى موكى مستقبل كا منظرنا مد پيش كرتى ہے۔ بی وجہ ہے کدا قبال گذرے ہوئے کل سے زیادہ آج اور گذرتے ہوئے آج سے زیادہ آنے والے کل کا شاعر ہے۔ یہ دعوی ایک ایسے مخص کا تیں جو اقبال سے جذباتی وابنتی اور والهانه عقیدت رکھتا ہے، بلکداس عقیقت کا برطا اظہار ہے جوا فکارا قبال کے اندرای طرح موجود ہے جس طرح ایک زندہ اور صحت مندجم کے اندرروح اور جان اپنا وجودر کھتی ہے۔ اقبال کی چھ وجدان اپنے بعد آتے والے صدیوں پر محیط زمائے کا بخوبی مشاہدہ کر چکی ہے، ان کی فکررسا ان کی ممکنات کو چھو پھی ہے جو ابھی پردہ شہود پرمنشکل بھی نہیں ہو یا ہے ہیں:

عادید وہ جو ایمی پروہ اقلاک میں ہے سیس اس کا مرے آئینہ ادراک میں ہے

جروع بین ہم نے جو بات چیزی تھی وہ یہ کہ شاعری استفارے کی زبان بیں بات کرتی ہے، اور یہی استفارے اور کنا ہے شاعری کو حسین اور لطیف تربتا نے بین معاون قابت ہوتے ہیں۔ تو آ ہے ویصے ہیں اقبال نے بطور شاعر ان چیزوں کو کس طرح برتا اور ان سے کیا اور کیے کام لیا۔ ان حق بی اقبال نے بطور شاعر ان چیزوں کو کس طرح برتا اور ان ہے کیا اور کیے کام لیا۔ ان حض بی سب سے اول تو اپنے ذہوں بین یہ بات تازہ کرتی ہوگی کہ اقبال نے اردو بین جی متوب ہوں قدر شاعری کی ہو وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے بھی متوب ہو اور اپنی ذکش کے لحاظ ہے بھی متوب ہوں اور اپنی ذکش کے لحاظ ہے بھی متوب ہوں ہے۔ نیز اقبال کی شاعری بین جو تر اکیب ہم ویکھتے ہیں، ان بین اکثر بیت کا تعلق خود اقبال کی اپنی اختر ان سے پہلے شعروا دب بین اس نوع کی تراکیب کی کوئی مثال ویکھتے میں نہیں آتی ہی دعوی ان استفاروں کے لئے بھی کیا جاسکا ہے جو اقبالیات کی شاعت اور کلام اقبال کی روح بیں ۔ ان کے پہلے ہی شعری جموعہ کا خوان طاحظ بیجے '' با بگر درا'' ، کیا بیتر اکیب کدرت روح ہیں۔ ان کے پہلے ہی شعری جموعہ کا خوان طاحظ بیجے '' با بگر درا'' ، کیا بیتر اکیب کدرت کاری کی مثال نہیں ؟ '' بال جبر بلی' اور'' زبور جم'' تو آپ اپنا اعلان ہیں کہ جہان شاعری ہیں ہماری حیثیت تا در ومنفر دے۔ ' با بگر ورا' کی پہلی ہی تھی '' ہو آپ اپنا اعلان ہیں کہ جہان شاعری ہیں ہورا' کی پہلی ہی تھی '' ہو آپ آ باد آ تا تا ہیں بیا ہو تا تا کہ دوستان'' کی تر کیب کا استعال ، صاف اشارہ کرتا ہے کہ اقبال آ بنا ذبیں بیا بیا قرآ کی بیا ہو تقلی کور نے بی باد کی تر کیب کا استعال ، صاف اشارہ کرتا ہے کہ اقبال آ بنا ذبیں بیا بیا قرآ کی بیا ہی تقلی کی طرف ماکل شے ، ہوالہ کی تعریف ہیں فرمانے ہیں :

ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لئے کو بھی ہے سرایا چٹم بینا کے لئے

سیشعر بظاہر ہندوستان میں واقع ایک پہاڑی تعریف میں کہا گیا ہے، لین اقبال اس کی تصدہ گوئی کے لئے جوالفاظ منتب کرتے ہیں وہ خالص اسلامی تبذیب وتاریخ سے مستعاد لئے گئے ہیں۔ جلوہ کیم بھور ہیں اور چتم بینا ، یہ سارے الفاظ علامت ہیں اس بات کی کہا قبال کے لا شعور میں شاعری کے حوالے سے مستقبل کا نقشہ ہی اور تھا جیسا کہ بعد میں انہوں نے ، بحیثیت شاعر اسلام پوری و نیا کے سامنے پیش کیا۔ ہمالہ کی بلند چوٹی کے لئے ، فلک کو ''مطلع اول''اور خود ہمالہ کو '' دیوان'' قرار و بینا ، اقبال کی اپنی و کشن کا کمال ہے۔ بہاڑی چوٹی یہ جی برف کا منظر اقبال کی طرح دار طبیعت کو بجور کر رہی ہے کہ دوہ اسے '' دستار فضیلت'' سے تشیہ دیں کہ اس سے بہتر کوئی اور طرح دار طبیعت کو بجور کر رہی ہے کہ دوہ اسے '' دستار فضیلت'' سے تشیہ دیں کہ اس سے بہتر کوئی اور

تمثيل موجعي نهيس سكتي تقى ـ

برف نے باعری ہے دستارفسیات تیرے سر خدہ زن ہے جو گلاو میر عالمتاب پ

ا تبال کے متوع اور اخر اع پندمزاج کا محراس شعر میں طاحظہ سیجے: چھمد وامن ترا آئینۂ سال ہے وامن موج ہواجس کے لئے رومال ہے

جشے کے صاف وشفاف پانی کو'' آئینۂ سیال''اوراس پر سے گذرتی ہوئی زم ہوا کو ''رومال'' سے تشبیہ، اقبال کے اعلیٰ مصوراتہ ذوق کی آئینہ دار ہے۔ پوری نظم میں کوئی ایک دونہیں، شروع تا آخر حسین اور بے مثبل تشبیبات وتراکیب گینوں کی طرح آویزاں دکھائی ویتی ہیں۔ مثلا چوٹیاں تیری شریا سے ہیں سرگرم سخن وادیوں میں ہیں تری کالی گھٹا کمیں تیمہ ذن

ابرے ہاتھوں میں رہوار ہوا کے واسطے تا زیانہ دے دیا برق سر کوسار نے

علاوہ ازیں، ' بیل بے زنیر' زبان برگ، غاز اور کب تکلف وغیرہ تراکیب اپی جگدالگ

مزہ رکھتی ہیں۔ نظم ' گلی رکٹیں' میں استعال ہونے والی تراکیب کی رکٹینیاں طاحظہ سیجے۔ شاسا سے خراش عقد اسکا ، برگ ریاض طور، زخی شمشیر و وق جبتو، چراغ خانہ حکمت، توسن اوراک، بیا تمام تراکیب ا قبال کوار وشاعری کی روای ' ' لفاظی' سے واضح طور پرالگ اور شعر کو بیان اردو میں نمایاں اور ممتاز تھیراتی ہیں۔ ' عبد طفلی' ایک معصوم می نظم ہے، لیکن لغب اقبال، بہاں بھی اپی افراویت قائم کے بغیر ندرہ کی ۔ وسعیت آغوش ما در، حرف ہے مطلب، شورش زنجر ور وغیرہ۔ ' مرزا خالب' اپنے عنوان کے اعتبار سے بی ایک ری اور روایت نظم کا تاثر پیش کرتی ہے۔ لیکن مرزا خالب' اپنے عنوان کے اعتبار سے بی ایک ری اور روایت نظم کا تاثر پیش کرتی ہے۔ لیکن شہری ، اقبال نے اس عقیدت مندانہ تصیدہ کوئی کوبھی اپنے طرزاور مخصوص لب والجد کے ذرایع منظر دیتا ویا ہے۔ مثال ہی نظم کا صرف ایک بھی مصرع کائی ہے جوضرب الشل بن چکا ہے۔

كيسوئ اردواجي منت پذيرشاندې

لظم'' آفآب منی'' کی کرئیں ملاحظہ کیجئے: ڈرگوشِ عروسِ منیج ، دائی مدادشب، زمجیرِ تعلق، سراشک آباد، بستۂ رنگ خصوصیت لظم'' ماہ نو'' کا مطلع ہی اقبال کی تنوع مزاجی اور شعری نادرہ کاری کا حسین نموندہے:

ٹوٹ کرخورشید کی کمٹتی ہوئی غرقاب نیل ایک کلوا تیرتا پھرتا ہے روئے آب نیل

غروب آفاب كے مظر كے لئے خورشيد كى كشى كا لوث كر دريائے نيل ميں غرق ہو جانا،
ايك نا درتشيب اوراس شكستہ جہاز كے ايك كلاے كوجو دو بينا ہے فاق كيا ہے ما ونو كانام دينا، ايك
ايما مصوران كمال ہے بيسے كوئى صورت كر، تضوير كائنات كو سئے سرے پينان (Paint) كرنے لگا
ہو۔ اى لقم كے حوالے سے فاصل مصور كى بي خوبصورت تصوير بجى ديكھتے چائے:
ہو۔ اى لقم كے حوالے سے فاصل مصور كى بي خوبصورت تصوير بجى ديكھتے چائے:
عروس شام كى الى جي الى جرائى ہے عروس شام كى الى الى ميں يا مچھلى ہے ہيم خام كى

اقبال خارج ہے بھی زیادہ باطن کی مصوری کا فن جائے ہیں، وہ اپنے اندرونی ماحول اورفضا کی تصویر یں بنانے ہیں بدطولی رکھتے ہیں۔ ' تصویر درد' ان کی ایک ہی شاہکار لائم ہے، جس میں اقبال کی مصوراند فظرت نے سادگی و پر کاری کا حسین احتراج پیش کیا ہے۔ '' منت کش تا ہیں شنیدن' کی ترکیب سے طلوع ہوتی ہے۔ فرگی راج کا پوراد وراستیداد کھیج کرآ تھوں ہیں آجا تا ہے، شنیدن' کی ترکیب سے طلوع ہوتی ہے۔ فرگی راج کا پوراد وراستیداد کھیج کرآ تھوں ہیں آجا تا ہے، پوری نظم میں شروع تا آخر کنائے اور استعارے اس طرح استعال ہوئے ہیں گویا طنز کے نشر وں کے ذریعہ تھیک تھیک تھیک جگے عمل جراحت انجام دیا جارہا ہے۔ رسرے پردے میں ' فضویر درد'' اقبال کی ایک اثر آگیز نظم ہے جس کو استعاری قوت کے خلاف ایک '' ایف آئی آر'' بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس از آگیز نظم ہے جس کو استعاری قوت کے خلاف ایک '' ایف آئی آر'' بھی کہا جا سکتا ہے۔ در ایک زشمیر سی بھی ، قری ، طوخی ، عشر لیب ، بی عام استعار ہے نہیں بلکدا ہے خصوصی حالات و نتا ظری

فیک اے مع آنوین کے پردانے کی آ تھوں سے

" جگنو" اقبال كى ان نظموں بيں ہے جس كى نا درتشيبهات شعرى ادب بيں بطورسند پيش كى جاسكى بيں۔ جگنوكا بيولوں كى المجمن بين مش شع فروزاں ہونا، اڑتا ہواستارا، مہتاب كى كرن بيں جان پر جانا، شب كى سلطنت بين دن كاسفير، مہتاب كى قباكا تكمه، ايك اڑنے والے كيڑے كے بين جان پر جانا، شب كى سلطنت بين دن كاسفير، مہتاب كى قباكا تكمه، ايك اڑنے والے كيڑے كے لئے ، اس سے زيادہ حسين تشيبهات اور كيا پيش كى جاسكتى بيں۔ اى نظم بين اقبال كى مصوران فى صلاحية فى حلاجة ل

ر کلیں کیا دلین کو باکل ولین کی صورت ہے ہتا کے لال جوڑا شیم کی آری دی

لظم ''تکورستانِ شاہی'' کا پہلا ہی مصرع ملاحظہ ہوجوا قبال کو قدیم وجدید شعراً ہے اپنے نطق اورا ندازخن سب ہے منفر داورممتازینا تا نظر آتا ہے:

آسال بادل كالبيخ رقد ويريد ب

بحث عمر کا حاصل بھی آتش سوار ، بستن اقوام نو بحثق کے ہنگاموں کی اڑتی ہوئی تضویر ، بیسب تراکیب شعری کرافٹنگ میں اقبال کوالیک عظیم فنکار ٹابت کرتی ہیں۔'' بزم الجم'' نظم کا اولین شعر کیا خوبصورت منظرد کھار ہاہے۔

سورج نے جاتے جاتے شام سے قبا کو طشت افق سے لے کرلا لے کے پھول مارے

د وسراشعر بهمی دیکھتے:

يها ويا طفق نے سونے كا سارا زيو قدرت نے اپنے كہنے جا عرك سب اتارے

تمام نظم خوبصورت تراکیب اور حسین استعاروں سے مزین ہے اور لگتا یوں ہے جیسے شاعر
کے اندر حسن اور ذوق جمالیات کے چشمے زمزمہ خوانی کررہے ہیں۔ ' دسٹم اور شاعر'' اپنے عنوان کے
لخاظ سے بی منفرد ہے، پوری نظم میں اقبال کے مخصوص انداز بیان کی بازگشت اپنے عرون پرد کھائی دین ہے، تراکیب میں اقبال کی امتیازی شان دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ شع منزل ویران خویش، پروہدہ آخوش موج، پیاند پروار خستان جاز بطلم ماه سمایان بند، وغیره ا قبال کی ترکیب سازی کے کھاور شاہکاریمی مشاہدہ کیجئے۔ درائے کاروان خفتہ پا (نظم سلم) ۔ پائد ہے ہیں پھول بھی گلش بین 'احرام حیات' (نو پرت کے) فیبار آلودہ رنگ ونسب (طلوع اسلام)، پرندوں کی دنیا کا درولیش (شاہین)، قبر کا اگلا ہوامردہ (گلہ)، واضع پیرک افرنگ (جمیعت اقوام)، نظیر تحقیق (آواز غیب) ندرت اور تورا سے بحر پورترا کیب نے اقبال کی نظموں کو فرل کا سا آبک بخش دیا ہے۔ اوران کی غراوں نے تو فرل کی تعریف اور تاریخ بی بدل کررکھ دی ۔ فرل کی تعریف اور تاریخ بی بدل کررکھ دی ۔ فرل میں استعمال ہونے والی ان تراکیب پر بھی ایک نظر فرل کی تعریف اور تاریخ بی بدل کررکھ دی ۔ فرل میں استعمال ہونے والی ان تراکیب پر بھی ایک نظر فرالے بین کے موجد بھی اقبال خود ہیں: بت کدہ صفات، کیسو نے تا بدار، خیر گل ، عروی آدم خاک ، اسرار سلطانی ، آداب فرز ندی ، سوز و سازروی ، چی و تا ہے رازی ، مردان کو کی تجمیر بی ، اللہ کو نشر ، فراک بہتی ، چوب کلیم ، میرا سے شیل ، فقید شہر قار دل ہے لغت ہائے جازی کا ، مجذوب فرگی ، جلوہ مذاکی بہتی ، چوب کلیم ، میرا سے شیل ، فقید شہر قار دل ہے لغت ہائے جازی کا ، مجذوب فرگی ، جلوہ دائیں فرنگ ، دروی فی بھی ، نالہ شب کیر، دائیں ، دروی فی ب بھیم ، نالہ شب کیر، دائیں ، دوفیرہ ، سب مین اقبال کا سے تراشیدہ ہیں ۔

اقبال نے ملت اسلامیہ کو جو کھے دیا وہ انہیں عشق رسول سے عطا کردہ تھا اور یہ فیضانِ
رسول عمر بی تی تو ہے کہ اقبال نے اپنی فکر جازی کا ذریعہ، جہاں دل سلم کوایک ولولۂ تازہ بخشاوی میں
عشق رسول کوایک نے اسلوب اور نے عنوان کے ساتھ است سے متعارف کرایا۔ وہ بیا عنوان کیا
ہے، '' وفائے تھ'' ہے، جس کوا قبال نے رب اکبری طرف سے اعلان کی صورت اواکروایا۔
کی جھ' سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح وتلم تیرے ہیں

e de la Marca de la compania del compania del compania de la compania del la compania de la compania della compania de la compania de la compania de la compania de la compania della comp

# سیدہ نغہزیدی ا قبال کا فلسفہ کے خودی

علا مدا محدا قبال نے جہاں اپنے عالمیر فلسفہ خودی کو موضوع کلام بنایا ہے وہاں اس فلسفے کی سخیل ''رموز بےخودی'' کلیو کے کی ۔ کیونکہ صرف الفرادیت ہی انسانیت کا ملتہا ہے کمال اور آخری نصب العین نہیں بلکہ تھکیل انفرادیت دراصل تہید ہے تغییر ابتا عیت کی ۔ اسرار و رموز بیل انفرادیت کو خودی ہے تغییر کیا ہے ۔ اقبال نے زماند انحطاط میں میں انفرادیت کو خودی ہے اور ابتا عیت کو بےخودی ہے تغییر کیا ہے ۔ اقبال نے زماند انحطاط میں ملت اسلامیہ کو مشوی ''اسرار خودی'' کے ذریعے پیغام عمل دیا اور 'رموز بےخودی' میں مراد و کا حیات سنا کرقوم کے تن مردہ میں جان ڈال دی ۔ یہ دونوں مشویاں ایک دوسر سے کی ضدتیں بلکہ ایک دوسر سے کا تحملہ میں ۔ ''اسرار خودی' میں جہاں افراد کے لئے خودی اور خودواری ڈریعہ استواری ہے ۔ وہیں افراد کا اپنی ہستی ، سٹی قوی میں مجاکر دیتا اور اپنی انفرادی زندگی کے جزوکو قوی ذریعہ کو کی نیس مثال کر دیتا قوی ترقی کے لئا زم ہے اور ای کو بےخودی ہے تغییر کیا ہے ۔ گویا یہ وہ بےخودی ہے جوخودی اور خود شای کے بعد پیدا ہوتی ہے اور جوقوم اور فرد میا ہے ۔ گویا یہ وہ بےخودی ہے جوخودی اور خود شای کے بعد پیدا ہوتی ہے اور جوقوم اور فرد وہ کوں کے کیا ہے ۔ گویا یہ وہ بےخودی ہے اس مشوی میں یہ مضمون کس خوبی ہے اور ابوا ہے ۔ اس مشوی میں یہ مضمون کس خوبی ہے اور ابوا ہے ۔ اس مشوی میں یہ مضمون کس خوبی ہے اور ابوا ہے ۔ اس مشوی میں یہ مضمون کس خوبی ہے اور ابوا ہے ۔ اس مشوی میں یہ مضمون کس خوبی ہے اور ابوا ہے ۔

تو خودی از بے خودی تصاخی خوایش را اعدر کماں اعداختی جوہر توریست اعدر خاکب تو کیک شعاعش طِود اوراکب تو

خوکر پیکار پیم وید مش بم خودی بم زندگی تامیدش چون زخلوت خوات تهد

"درموز بے خودی" کے دیاہے میں اقبال نے بتایا ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک اپل

زیم کی جی استخام پیدانییں کرستی جب تک کدوہ اپنی تاریخ کومخوظ نہ کرے۔فرماتے ہیں:

''جس طرح حیات افراد میں جلب منفعت ، دفع معزت ، تعین عمل و ؤوق حیات عالیہ، احساس للس کی تدریجی نشو دنما، اس کے تسلسل ، توسیع اوراستخام ہے وابست ہے۔ ای طرح ملل واقوام کی حیات کا راز بھی اس احساس یا بالفاظ دیمون تو می انا احساس یا بالفاظ دیمون تو می حیات کا راز بھی اس احساس یا بالفاظ دیمون تو می کے ایک تاب کی حدود مقرد کریں تا کہ کہا فراد کی آئین مسلم کی پابندی ہے اپنے ذاتی جذبات کی حدود مقرد کریں تا کہ انفراد کی اعمال جائن و تناقص مت کرتمام توم کے لئے ایک قلب مشترک پیدا ہو انسان و بیان و تناقص مت کرتمام توم کے لئے ایک قلب مشترک پیدا ہو

جرمی فلسفی هیٹر زاور نطیع نے قرد کومطلق العنان بنائے کی تلقین کی۔ تاکہ جماعت کے حدود وقیوواوراوامرونوائی اس کی شخصیت کے بےروک ارتقاء بیس ظلل انداز نہ ہوں۔ اس حدود وقیوواوراوامرونوائی اس کی شخصیت کے بےروک ارتقاء بیس ظلل انداز نہ ہوں۔ اس طرح ریکل جیسے فلاسفہتے جماعت اور مملکت کی معبود بنا دیااور فردگ انفرادیت وہاں ایک بے حقیقت سامظیر بن کردہ گئی۔

اقبال کا '' نظریت رابط فرد و ملت'' اسلای زاویت نگاه سے اخذ کرده ہے کیونگہ اسلام اعتدال اور توازن کا نام ہے۔ فردوقوم ایک دوسرے کا آئینہ ہیں۔ فرد کی جماعت سے ربط کے بغیر کو کئی حیثیت نیس کی ماعت کا بیر ہمہ کیررابط انسان کی انفرادی خودی کوسوخت نیس کرتا بلکہ اس کی روزش کرتا ہے۔ چنا نجہ رموز بے خودی میں فریاتے ہیں :

فرد را ربط جماعت رحمت است جوبر او را کمال از ملت است تا توانی با جماعت بار باش رونع بنگامهٔ احرار باش

یعنی تو نے خودی اور بے خودی کے باہمی ربط کوئیں پہچا تا۔ اس لئے وہم وگماں میں جتلا ہو گیا۔ اور ان کو باہم متضا دیکھنے لگا تیری ذات کے اندرا کیک جو ہر تو رہے۔ اس نفس واحدہ میں دوئی نیس۔ کو یا انظرادی خودی اور اجھاعی خودی ایک دوسرے کی سخیل کرتی ہیں۔ اور فردا پی خودی کے ارتقاا ورا پیخام کے بعد ملت کا ایک بیش قیمت سر مایہ بنتا ہے۔ ملت اپنے آئین وقو انین کوفر دیر لا گوکر کے اس کی خودی کونتمیری اور تخلیقی حدود کا یا بندر کھتی ہے۔

فرد تا اعد بمناعت هم خود قطرة وسعت طلب قلزم خود فرد تنها از مقاصد عافل است فطرش آشقگی دا حاکل است چون امیر حلقت آکیس خود آبوے دم خوے او مشکیس خود

لین: فردقائم ربوالمت سے ہے تھا کھیں موج ہدریا میں اور بیرون دریا کھیل

ا قبال میام مشرق کے دیاہے میں رقم طراز ہیں:

"اقوام مشرق کو بیر صوس کر لیمنا چا ہے کہ زندگی اسپے حوالی ہیں کسی متم کا انتقاب پیدائیں کر سمق ۔ جب تک کہ اس کا وجود پہلے انسانوں کے خمیر میں شفل نہ ہو۔
فطرت کا بیائی قانون ہے کہ جس کوقر آن نے "إن السلّمة لا يُسفَيّدو ما بَقوم حسى يُسفِيدو و مساً با اَلفَ سُهِم " كے سادہ اور بليخ الفاظ میں بیان کیا ہے۔
زندگی کے فردی اور اجماعی پہلو پر حاوی ہے۔ اور ش نے اسپے قاری کلام میں ای صدافت کو د نظر رکھنے کی کوشش کی ہے۔"

اقبال کانصب العین بیر تفاکه افراد اورقوم کی نگاه کوجنرافیا کی حدود سے بالاتر کر کے ایک صحیح اورقوی انسانی سیرت کی تجدید و تولید کی جائے۔ اورانسانیت کی تحیل کا معیار کسی خاص ملت کو بنائے۔ اقبال کے فزویک ملت بینائے اسلام ہی اس معیار پر پوری انتر تی ہے۔ کوئکہ اسلام بی فرد اور ملت کا رشتہ رنگ بنیل یا وطن کے روابط کی بنیاد پر استوارٹیس ہوتا۔ بلکہ تو حید ورسالت کا وسط جہ کیرعقیدہ اس کی بنیا د بنتا ہے۔ ''رموز ہے خودی'' بیس اقبال نے ''ارکان اساسی منہ اسلامیہ'' کے عنوان کے تحت تو حید، رسالت اوراخوت جسے موضوعات کی تقریح کی ہے۔ در جہانی کیف و کم گردید عقل ہے ہے منزل برد از توحید عقل در جہانی کیف و کم گردید عقل ہے ہے منزل برد از توحید عقل

کلمد توحیدی ملت بینا کے تن کی جان ہے۔ پی عقیدہ ملت کا شیرازہ بندہ ،ای توحید فی اسود واحمر کی تمیز مثانی اور بلال حبیق، فاروق وابوذر کا ہمسر ہو گیا۔ خدا پر رائع عقیدہ رکھنے والے خوف اور نقبیاتی وجید گیوں ہے بری ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کوخدائے اور اس کے رسول نے والے خوف اور نقبیاتی وجید گیوں ہے بری ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کوخدائے اور اس کے رسول نے "کا تحریٰ" کی تعلیم و لا هم یعدونوں " قرردیا "کا تحریٰ" کی تعلیم و لا هم یعدونوں " قردیا ہے کیونکہ خداہے والا کی اور چیز ہے نیس ور تا انسان کو ہرتم کے خوف اور حوادث ہے جات ولواسکا ہے۔

عشق را آنش زن اندیشر کن روبد حق باش و شیری پیشر کن خوف حق عوال ایمان است ویس خوف غیر از شرک پنیان است ویس

جی طرح عقیدہ تو حید وحدت آفریں ہے۔ ای طرح رسالت کا بھی بھی مقعد ہے کہ بڑار ہاانسان ایک عدلی عام اور رحمت عامد کی سلک میں نسلک ہوجا کیں۔ از رسالت در جہاں تکوین ما از رسالت دین ما آئین ما از رسالت صد بڑار ما یک است جزوما از جزو ما لایفک است

رسالت کی بدولت لا تعداد انبان ہم نوااور ہم بدعا ہوجاتے ہیں۔ رسالت کا غاتمہ حضرت محملات کی بدولت کا خاتمہ حضرت محملات کی بدول ہوں گئے۔ وہ حضرت محملات کے خلاف ہوں گئے۔ وہ آئین فطرت کے خلاف ہوں گئے۔ ان میں سے کسی کو بقا حاصل نہیں ہوسکتی حق کے مقابلے میں یا طل کی عربہایت قلیل ہوتی ہے۔

لانی بعدی زاحبانِ خدا ست پردهٔ تامویِ وین مصطفیٰ است قوم را سرمای قوت ازد حفظ سر و حدت لحت ازد اس حقیدے کی نبست پروفیر نکلس نے ساعتراض کیا کہ تمام بی نوع انسان مسلمان خیس مسلمانوں کی باہمی اخوت رنگ نسل، وطن سے بالاترسی کین و نیا کی کیر آبادی توان سے باہر ہے۔ اس لیے اسلامی اخوت عالمگیر تو نہ ہوئی لیکن اقبال نے اس کے جواب بیں اپنا پختہ یقین کا ہر کیا۔ کہ میر نے زدیک امپ جمر میکا خاص مشن بھی ہے کہ ووعالمگیرا خوت کے اصول کو عملی جامہ پہنا ہے۔ چنا نجے 'رموز بے خودی' بی '' ورمعنی این کہ مقسود رسالت کر یک تھیل وتا سیس حریت و مساوات بی نوع آدم است' کے عنوان کے تحت اقبال نے بے وضاحت کی ہے کہ اسلام کا بیقام مساوات بی نوع آدم است' کے عنوان کے تحت اقبال نے بے وضاحت کی ہے کہ اسلام کا بیقام تمام نوع انسانی کی وحدت کی حقیقت کا بھی اکشاف کیا کہ تمام انسان ،مردوزن، گورے کا لے، تمام نوع رہ ایک نفس واحد کے اعضاء ہیں۔ آپ نے تاریخ اسلام سے مساوات کی بچھ مثالیں بھی امیر وغریب ایک نفس واحد کے اعضاء ہیں۔ آپ نے تاریخ اسلام سے مساوات کی بچھ مثالیں بھی جیش کیں ہیں۔ جن میں سلطان مراوا ورمعمار کا قصہ فو بھورت بھرا ہے مساوات کی بچھ مثالیں بھی عید مسلم کمتر از احرار غیست خون شہر تکیں تراز معمار غیست

حریت کی مثال میں اقبال نے ام الفید احضرت امام حمین کی شہادت کے جگر گداز
واقعے کوظم کیا ہے۔ اسلام نے شبغتای اور سلطانی کا خاتمہ کر کے انسانوں کی حریت کو محفوظ کیا تھا۔
کیوں کہ مطلق العنان سلطانی جوعاول وظالم، عاقل واحتی کوور شے میں ملتی رہے۔ ہرتم کے استبداد
کا سرچشہ ہوتی ہے۔ حضرت امام حمین نے استبداد کی سیاست کے خلاف حق کاعلم بلند کیا اور حریت
کی حفاظت میں اپنی اور اہل وعیال کی جانیں قربان کر ویں۔ وئیا بھیشہ خیر وشرکی قوتوں کا میدان
کا رزار رہی ہے۔ موئی وفرعون اور حمین ویزید و مخالف قوتوں کے نمائندے جیں۔ خلافت کو سلطنت
بنا وینا محویا موئی کے خلاف فرعون کی جا بیت کے مشراد ف تھا۔ حریت کاعلم پروار المقااور قیامت تک

برزیمن کربلا یا رید و رفت لاله در ویرانه یا کا رید و رفت تا تیامت قطع استیداد کرد موج خون او چن ایجاد کرد ماسوا الله مسلمان بنده نیست پیش فرع نے سرش اگلنده نیست

علا مدا قبال نے اپنی شاعری کے آغاز میں وطنیت کے زائے اللہ پھر جلد ہی وطن پرئی

کے اس بت کو تو ڑ ڈالا اور وحدت ملت کے افکار کو پیش کیا۔ 'رموز بے خودی' میں بھی اس مضون کو

پیش کیا ہے۔ انہوں نے ملب اسلام یہ کو ابدی قر اردیا ہے۔ کیونکہ اس کے اصول فطرت کے اصول

بیں ۔ تمام بخیا تو ج انسان کی وحدت کی تعلیم قر آن میں موجود ہے کہ سب انسان ایک نفس واحدہ سے

مرز د دوسے ہیں۔ کو یا عالم تو ج انسان ایک جسم ہے اور مختلف افراواس کے اعضاء ہیں۔ اقبال کی نظر
میں اسلام محس انسان کی اخلاقی اصلاح کا ہی وائی نیس بلکہ عالم بھریت کی اجھائی زعمی میں ایک

مرز د جی محراساتی افتلاب بھی چاہتا ہے۔ جو انسان کے قوئی اور نسلی تھا۔ نگاہ کو یکر بدل کر اس میں
خالص انسانی ضمیر کی تخلیق کرے۔ مغرب کی قومیت پر دری اور وطن پرئی نے جغرا فیائی حدود کے
خالص انسانی ضمیر کی تخلیق کرے۔ مغرب کی قومیت پر دری اور وطن پرئی نے جغرا فیائی حدود کے
اوحراوراً دھرر ہے والوں کو ایک دوسرے کے خون کا بیاسا ینا دیا۔ اقبال اب مجلس اقوام بنا کر اس

آل چنال قطع اخوت کرده اند بروطن تغییر لمت کرده اند مردی اندر جهال افساند شد آدی از آدی بیگاند شد حافظ رمز اخوت مادرال قوت قرآن و لمت مادرال

اقبال دنیا بحرگ عورتوں کو دختر رسول محفرت بی بی فاطمة الزبراً کی شخصیت اور کردار کو کال قرار دسیتے ہوئے ان کی بیروی کی دعوت دیتے ہیں۔ خاص طور پرمسلمان عورتوں کے لئے اسوہ کا لم حضرت فاطمة الزبرا کی ذات کرای ہے۔ بیسوی دنیا حضرت مربم طاہرہ وصدیقہ کی پرستش کرتی کا ملہ حضرت فاطمة الزبرا کی ذات کرای ہے۔ بیسوی دنیا حضرت مربم طاہرہ وصدیقہ کی پرستش کرتی ہے۔ بیکن اقبال کے نزدیک بی بی مربم کا بھی بردا احترام ہے۔ کیونکہ وہ حضرت میسی علیہ السلام بیسے ہے۔ بیکن اقبال کے نزدیک بی بی مربم کا بھی بردا احترام ہے۔ کیونکہ وہ حضرت میسی علیہ السلام بیسے

جلیل القدر نبی کی والدہ ہیں۔ اور ان کی عفت کا خدا شاہر ہے۔ لیکن حفرت قاطمة الزہرا تمن بلند

پا بیٹسبتوں کا مرکز ہیں۔ ایک عظیم الشان نبی کی بیٹی ، حضرت علی جیسے عظیم انسان کی ہو کی اور اما م الشہد ا
حضرت امام حسین کی ماں۔ تمام و نبا کی تاریخ شو لیے اس حتم کی تین شبیس ایک عورت میں بھی جح نہ

پا کیں ہے۔ اور آپ کا ڈاتی کر دار اور شخصیت کی خوبیاں ان گنت ہیں۔ حضرت امام حسین کی کویت
مرچشمہ اخلاق پدر بھی ہے اور اخلاق ما در بھی۔ لیکن مال کی سیرت فرزند میں زیادہ موثر ہوتی ہے۔

اس لئے کہ بیداری شعور سے پہلے اس کے اثر است تحت الشعور میں مرتم ہوجاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الک میں میں میں موجوب کے اپنی چا در فروخت کر ڈالتی ہیں۔ عرب کے شہنشاہ کی بیٹی ہیں۔ لیک کوئی خدمت گارٹیں تر آن کی آبات و ہراتی ہوئی چکی ہیں۔ آپ مبر ورضا کی بیکر ہیں۔ آپ مبر ورضا کی بیکر ہیں۔ آپ مبر ورضا کی بیکر ہیں۔ آپ کے آنسو جوخوف خدا میں بہتے تھے۔ ان سے آپ کا دامن نماز ہیں گار بتا تھا۔ صدق وصفا کا جو ہر تھیں۔

از سه نیبت حضرت زیراً عزیز آن امام اولین و آخرین روزگار تازه آئین آفرید مرتفعی مشکل کشا شیر خدا کید حدام دیک زده سامان او ماوران کاروال سالای عشق ماوران کاروال سالای عشق

مریم از یک نبست عیسی عزیز نور چیم رحمت اللعالمیں آگے۔ جاں در پیکر کیمتی دمید باتوی آل آلی باتوی آل التی باتوی آل تاجدار بل اتی بادشاہ و کلیہ کی ایوان او بادران مرکز پر کار عشق بادران مرکز پر کار عشق

مثنوی رموز بے خودی جیسی بے شل نظم ککھ کرا قبال نے اپنے مومن ہوئے کاحق اوا کرویا۔ ان کا پیغام سرایاعمل ہے۔ کاش مسلمان علامہ کے کلام پڑعمل ویرا ہو جا کیں اوران تمام مسائل سے چھٹکا را حاصل کرلیں ۔ جودین سے روگر دائی کے سبب ان کامقدرین رہے ہیں۔

#### حوالدجات

كليات اقبال فارى

۲- منتوى رموز بے خودى

٣- فكرا قبال مصنف ذا كنز خليفه عبدالكليم

٣- اقبال سب ك ليخ - ذا كرفر مان في يورى

۵۔ تصورات ا قبال مصنف شاغل فخری

٢- روح اقبال-از دا كثر يوسف حين خال

-- بركات اقبال ـ د اكثر محدرياض

٨- اقبال كال ازمولاناعبداللام عدوى

9- البال اورقر آن \_ و اكثر غلام مصطفى خال

۱۰ - قومی زندگی اور ملت بینهایرایک نظر از علامه محرا قبال

اا- افكاروتصورات اقبال - ۋاكر اليس - ايم - منهاج الدين

ا قبال احوال وافكار \_ از دُاكْرُ مبارت يريلوي

#### غيرمطبوعه اترجيحا تازه نگارشات

(قلى معاونين كى خدمت مل گذارش)

ہم اپنے معزز قلمی معاونین سے ملتمن ہیں کہ وہ "الاقرباء" کوصرف ایسی الگارشات لقم ونثر مرحمت فرما کیں جو غیر مطبوعہ اور ترجیحا تازہ تخلیقات ہوں۔
ہمیں افسوں ہے کہ ہم بعض ایسی نگارشات کوشائع نہیں کر سکے ہیں جن کی قبل ازیں اشاعت ہمارے علم میں آئی۔ بہر حال ہم شکر گزار ہوں گے آگر "الاقرباء" کے لئے ترسیلات پر "غیر مطبوع" کے الفاظ کھی دیتے جا کیں۔ (ادارہ)

and the control of the control of the

Magazina da ka

## ڈ اکٹر عاصی کرنا لی او نچی ٹینی

جھوٹا قد، ساہ رنگت، جوجوانی کے سب نا گوارنہیں گزرتا تھا۔ پیپیں چیس سال کی عمر، نام سیما.....گل تین ببنیں تھیں ، سیما اُن میں یوی تھی۔ چھوٹی ببنوں کی شادی کب کی ہوگئے تھی۔ سیما ابھی تك كواري هي -اس نه ايم ال كرلياتها -شايد فارى يا اردويس - كها تا پيتا كمرانه تفا- ذات يات كا اتمياز كوئى اچھى بات نيس ، تا ہم بداونجى ذات كاوگ تھے، بوتا يول ہے كد بلكداى بات كواچھا سمجا جاتا ہے کہ پہلے بروں کی شاری ہو، پھر چھوٹوں کی باری آئے۔لین چھوٹی بہنیں لد چکی تھیں۔ بوی بیٹی تھی۔ ریگ رنگت بھی خداوا دینے ہیفش گھرانوں میں چرے ایے چیکتے ہوئے جیے مرکری بلب جل رہے ہیں اور بعض خاندانوں میں ایسے بچے ہوئے جیسے کی نے پھونک مارکر چراغ بجمادیے ہوں اور دھواں پھیل گیا ہو۔ دونوں چھوٹی بہنیں بھی رنگت کی سیاہ تھیں نیکن ایک دوشیڈ کم تھے جب کہ سیما کے چربے پرایک دوشیرزیادہ سابی تھی۔ کو یا قدرت نے اُدھری سابی بچا کرادھرنگادی تھی ، تا ہم جوانی بہت سے عیوں کی پروہ پوٹل ہوتی ہے، پھرچھوٹے قد کےسب بدن گدرایا ہوا، اس لئے سے سب کھا تا ناگوارندگزرتا تھا۔ ہما کے کنوار پن کا بیسب ندتھا کہ پیغام نیس آئے تھے بلکہ جب بھی كہيں سے كوئى ما تك آتى ، نتيجه الكار جوتا۔ مال باپ كى رضا مندى اور خواہش كے باوجود سيماكى جانب سے صاف انکار ..... یا فی جدسال ای صورت حال می گرر مے تھے، انکار کاتلسل جاری تھا۔ عمرانیں ہیں ہے پیسل کر پہیں چبیں کے پیٹے میں آگئی تھی الیکن انکار کا پھرراستہ نہ ویتا تھا۔ لڑکی کی شادی بیاہ کے لئے ایک خاص عمرو سے ہی ضروری ہے لیکن سیما کواس کا احساس نہ تھا جب کدأس كے ماں باپ اس كے د بے ياؤں كزرتى جواتى كا عديشے سے يوجل تھے۔ میں اُن اوگوں کا پڑوی تھا۔ ہارا گھر دومری قرین گلی میں تھا اور جالیس گھروں کی تعدا د

سے پہلے واقع تفا۔ دونوں گر انوں میں کیل جول تفا۔ ہمارے گر میں تفائی کون۔ بیری ماں اور
ایک بیری چیسی جو ہوگ کے بعد ہمارے ہی گر میں رہ پڑی تھی۔ سیما کے گر میں بھی دونوں بہنوں
کے دخصت ہوجانے کے بعد وہ تقی یا اس کے مال باپ یا رشتے کی ایک خالداوراس کا شو ہر جوا کشر
بیار رہتا۔ سیما کے گھر میں وہی زیادہ پڑھی تھی۔ اوھر جھے بھی بی اے تک پڑھ لینے کے بعد زیادہ
بی پڑھا کھا سمجھ لیا گیا تھا۔ اس کا جمتی ہوا کہ علم جھے میں اور سیما میں قد رہشترک بن گیا۔ اس لئے
میں بھی بھی ارسی عبال میں جا بیشتا تھا۔ یا وہ ہمارے گھر آتی جاتی تھی۔ اور ہم دونوں مخلف
میں بھی بھی اربی جاتھے۔ وہ اکٹر ہار جاتی تھی گیاں ہارتہ مانتی تھی۔ اور ہم دونوں مخلف

.....دوسال سے پیغام آنے بند ہو گئے تھے۔لیکن ایک دن اچا تک پیمی مورتی پیغام
کے کر آٹکٹیں .....دمیندارگھراند تفارلز کے کی پہلی بیوی مرچکی تقی۔دوسری کرتا چا ہتا تھا.......
عربینتالیس سال .....سیانے انکار کرویا۔ اُسی شام کواس کی ماں نے جھے بلایا اورا پناسارا دکھ
میرے سامنے انڈیل ویا۔ اس کی آٹکھوں میں آنو بجرے ہوئے تھے۔ جھے پیما کی روش پہ جھ میما کی روش پر بہ میما کی ایک تھی ہوئے ہوئے ہی میمانے کے اور آنا ہی احماس نبیل ۔ یہ پیغام بھی کتنے عرصے کے بعد آیا ہے۔

ا گلے دن میں سما سے ملا اور اس پر برس پڑا۔

'' تم شادی کیوں نہیں کر تیں؟ تم آخر گھر والوں کے دل کا بوچھ کیوں بنی بیٹی ہو؟'' وہ بھی پھٹ پڑی۔'' جب تک میری شرط پوری نہ ہوگی۔ بیں ہرگز شاوی نہ کروں گی۔'' ''کیا ہے تمہاری شرط؟''

" مرف ایک شرط لؤ کاحسین ہو، بے حدحسین"

"كياتم حن كوچانوگى ؟ اگروه جايل موعلم يے كورا مو؟"

" کوئی پرواوشیں۔ میں اے پر حالوں گا"

۱۰۰ گروه غریب مواور دو دفت کی روثی بھی شدکھلاسکتا مو؟ ۲۰

'' میں خود خوش حال ہوں۔ پیسے والی ہوں۔ صرف حن کی شرط۔ بے حد حسین ، بے

اغداز وحسين"

'' یہ جوکل رشتہ آیا ہے ، اس اڑ کے کو دیکھاتم نے ؟'' '' ہونہداڑ کا! دوسری بیوی کرنے چلا ہے اور اڑ کا'' '' بعض لوگ بڑی عمر میں بھی حسین ہوتے ہیں۔ ہوسکتا ہے ۔۔۔۔۔۔'' '' یہ نیس ہوسکتا'' اس نے میری بات کاٹ دی۔'' یہ بڑی عمر کا آ دی ہے اس کاحسن خرج چکا ہے''

و كروبلد بكو " ....اس في جعلا كركها-

" بميس كى طلب سے پہلے اسے استحقاق كو بھى و يكهنا جا يہے"

ورمين مجي نيس"

'' میرا مطلب بیہ ہے کہ فرض کرو کہ میرا رنگ سانولا ہے تو مجھے کیا حق پہنچا ہے کہ ش نہایت حسین عورت کا انتخاب کروں۔ مجھے اپنی حدیت .......''

''بند کر و بید بکواس تم دلوں کی خوبصور تی کوئیں مانتے ۔تم بیرے رنگ پر طنز کر دہے ہو۔ میراحسن میرے دل میں ہے اور میں ای کے مطالبے پر ایک نہایت حسین ساتھی کی طلب میں حق بجانب ہوں۔''

" شايدطلب ....." بين بات كيت كيت خودرك كيا-

رد کونیل،

''میں کچھ کہنا جا ہتی ہوں'' ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ا جا تک کری ہے اٹھی اور اس نے میرے پاؤں پکڑ لئے ۔۔۔۔۔۔'' تمہاراایک ووست ہے'' ۔۔۔۔۔۔۔۔ ہما کی آگھوں میں ایک ایمی چک تھی جس میں جذبے کی شدت کے ساتھ وحشت کی آمیزش بھی تھی۔

" تم اگر چا ہوتو اس سے ہات کرو تمہیں یات کرنی پڑے گی ورند میں تمہیں جان سے مار دارگی۔"

" ? - 1/1601"

وه ميرے ياؤل چيوڙ كرائي كرى پر جاميني \_

ود شغراد

میں شغراد کا نام س کراس طرح اچھلا جیسے کسی بچھونے بچھے ڈنگ مار دیا ہو۔ اس قدر حسین نوجوان جیسے آسان سے جا ند کا کوئی گلزا ٹوٹ کر زمین پرآگرا ہو۔ بحث فضول تھی۔ میں نے آہتہ ہے کہا۔

> '' بیں کوشش کروں گا''اور بوجل قدموں ہے لوٹ آیا۔ میں نے دودن بعدشمرا دسے بات کی ۔اس نے کہا۔'' کیسی ہے؟'' میں نے مخترا کہددیا۔''لڑکی اچھی ہے کیوں کہلا کیاں اچھی ہی ہوتی ہیں''

اس نے کہا۔''میں دیکھنا چاہتا ہوں'' .....میں نے سماے کہددیا۔وہ آ ہاوہ ہوگئی۔ اگلی شام مقرر ہوگئی۔ کیوں کہ اس وفت اس کے گھروالے کمی تقریب میں مدعو تھے۔اس نے پلان بنائی کہ وہ در دِمر کا بہانہ بنا کر گھر رہ جائے گی تم شخرا دکو لے آنا۔ میں گھرآ حمیا ......

اگلی شام میں شخراد کو لے کرجا بہنچا۔ بیٹھک کونہایت سلیقے سے سجایا گیا تھا۔گل دانوں میں تازہ بھول، اگر بتیاں جل رہی تھیں۔ کرے کی فضادل ود ماغ پر ایک نشرطاری کے دی تھی۔ وی پندرہ منٹ بعد سیما آگئے۔ میں نے اسے دیکھا، ویکھا تھی رہ گیا۔ ہوڑ کیلی شوخ رنگ کی ساوھی، چیرے پر اتنا زیردست میک اپ کہ تمام سیابی عائب۔ ہونوں پر گیری سرخ لپ سنگ۔ بالوں کی ایک پسٹ اراد تا بیشانی پر چھوڑی ہوئی۔ شغراد نے اسے بحر پورنظر سے دیکھا اور جب تک بیٹھا رہا۔

وقے وقے ہے دیکھا رہا۔ باتیں ہوتی رہیں۔ جائے ، پھل ، مثعائی سب کھے چلنا رہا۔ گری کا موسم تھا۔ اچا کہ بجلی چلی چلی گئے۔ برتی پچھارک گیا۔ پانچ منٹ بعد بجلی آئی .......ہم سب پینے میں نہا گئے۔ سیما کے چیرے ہے پیپند یوں فیک رہا تھا جیسے بوندوں کی دھاریں۔ سارا میک اپ بہہ گیا اوراصلی چیرہ فکل آیا۔ سیما کواچا نک اس کی کا احساس ہوا۔ اس نے گھر میں جانے کی اجازت چاہی ۔ شنراد پیرہ فکل آیا۔ سیما کواچا نک اس کی کا احساس ہوا۔ اس نے گھر میں جانے کی اجازت چاہی ۔ شنراد

درجمیں ہی اجازت دیجے۔ایک ضروری کام ہے'' .....اورہم اس پر تکلف چاہے کا شکر بیادا کر کے چلے آئے۔

شنراد نے اٹکارکر دیا بلکہ یہاں تک کہد دیا کہ کیا میرے مقدر میں چڑ بلیں اور مجتنیاں ہی روگئی ہیں .....ا گلے دن میں نے سیما ہے کہد دیا کہ قصہ یہ ہے کہ شنراد کی پہلے ہی مثلقی ہو چک ہے۔ شاید سیمانے میرے چیرے پر سفید جبوٹ کی تحریر پڑھ لی۔اس نے وحشت آمیز کیج میں کہا۔''کوئی بات نہیں۔ میں زیانے ہے اپناحق چھین کررہوں گ'' .......

اس واقعے سے مجھ عرصے بعد میرا نتا دلہ دوسرے شہر میں ہو گیا، پھر تیسرے شہر میں اور رکھتے ہی دیکھتے وفت کی کتاب کے پیدرہ صفح بلٹ گئے۔ایک دن ڈاک میں سیما کا خطآیا۔

''فورا آجاؤ۔ بھے تنہاری سخت ضرورت ہے'' ...... میں اس شام ریل ہے اس کے
پاس پہنچ گیا۔ میں نے اے دیکھا۔ وہ پہلے ہے کتنی مختلف ہو گئی تھی۔ اب وہ چالیس برس کی تھی۔
پاس پہنچ گیا۔ میں نے اے دیکھا۔ وہ پہلے ہے کتنی مختلف ہو گئی تھی۔ اب وہ چالیس برس کی تھی۔
خزاں باغ کے آگلن میں داخل ہو پچی تھی۔ جسم کی کشش اور چرے کا بجراؤ اپنی جگہ چھوڑ پچھے تھے۔
اس نے بچھے دیکھتے ہی کہا۔

"ايك كوشش اور، بس ايك كوشش"

و میں تبیں سمجھا''

''ایک لڑکا مجھے پیندآ گیا ہے۔ا تناحسین جیے'' .....وہ تشبیہ کمل نہ کر سکی .....'' تم خدا کے لئے ایک یار مجھ سے اور تعاول کر و، ثواب کا کام ہے''

میں نے اس سے کوئی بحث نہ کی۔ ظاہر ہے ، وہ اپنی شرط ، اپنے معیار سے وست کش نہ

مولَى تقى .....ا

"اس كانام سلمان ب- مارك يهال آنا جانار بهاب محصور يكما بوو يكانى ره

جا تا ہے۔'

"اس کی نظروں سے تم کیاا تدازہ کرتی ہو؟"
"کہا کدوہ مجھے LIKE کرتا ہے۔ بے صلا اللہ

" برعم خور كول نيس كهدريتي ؟"

" ہارے معاشرے میں لڑکیاں خود کہ سکتی ہیں؟"

" تشریف ریکھیئے ......" ایک ملکوتی آ دا ز کا نغمہ بھر گیا۔

میں نے اپنا تعارف کرایا اور جھوٹ مُوٹ کہددیا۔ ''میں سیما کا پچاڑا دیھائی ہوں ، یہاں مہیں رہتا ہے سے ایک بات کہنے آیا ہوں''

" كبيئ "اس في ب حدموة ب ليج من كها-

"كياتم سمات شادى كريكة مو؟"

" ملى؟ ..... مين تو انبيل اپن ائي سمحتا مول - ميري مرحوم اي كي كتني جفك به أن

2

بات ختم ہو چگی تھی۔ میں مناسب اعداز میں اجازت لے کرآ گیا۔ میرے دل میں مختلف جذیوں کا جوم تھا۔ میں اس کے گھر گیا۔ میں نے کسی تمہید کے بغیر ہددی۔ ''وہ تہیں ماں سجھتا ہے اور ہاں شنرا دیے بھی تہیں رہجیک کردیا تھا۔اور تہیں چڑیل کہا تھا۔تم نے ایک ضد کے پیچھے اپنی جوانی گزار دی۔ایک موہوم جذبے کے پیچھے۔تم ہواؤں کی لہروں کوشمی بیس تھا منا چاہتی تھیں۔ستارے اپنے آلچل میں بھرنا چاہتی تھیں۔کسن بکسن ۔ بھی اپنے چہرے کوآئینے میں شفاقہ ہے دل سے دیکھوا پنی حدیل رہو۔''

..... میں سب کچھ کے جار ہاتھا۔ مجھے اپنے جذبات ، اپنے لفظوں پر قابونہ تھا۔

"كياش اتنى برصورت مول؟"

" إن! نهايت بدصورت ، بالكل ميرى طرح - ميں نے بھی زندگی ميں بھی غلطی كی تھی -ایک حسین ترین عورت كی آرزو، جو جھے نہل سكی - "

وه انک وم چوکی ۔ اس نے اپن نظریں جھ پر گاڑویں۔

" كياتم برصورت مو؟"

"אַט־דָאורט אַרַב"

" کیاوہ بدصور تیاں مل کرا کیے کھن نہیں بن سکتیں؟''

وہ آ کے برحی ....اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پررکھ دیا۔ بی نے اپنا ہاتھ آ گے

یو حایا اوراس کی ایت اس کے ماتھے پرگرادی -

## ڈاکٹر حسرت کاسکنج ی جھوٹ

جھوٹ ایک انتہائی دلچپ فن ہے۔اس میں فلسفیانہ پہلوپھی ہوتے ہیں، عام تجرب یہ ہے کہ طاوے فیعدلوگ کسی نہ کی اسٹیے پرجھوٹ ہوئے رہیں، ورجوا یک فی صدرہ جاتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ مقاوے فیعدلوگ کسی نہ کسی اسٹیے پرجھوٹ ہوئے رہیں، ان کا ذہن روال ہوتا ہے وہ بھی سوچے مرجوث ہوئے والے با دختے لیکن مکار ہوتے ہیں، ان کا ذہن روال ہوتا ہے وہ بھی سوچے مرجوث کے لئے وقت اور رہے ہیں اس بات کا رومل ہے ہوںگا ہے اور اس کا جواب بید یا جا سکتا ہے۔جھوٹ کے لئے وقت اور موقع محل کی ضرورت بھی نہیں جب جاہیں ہولیں، بس جھوٹ ہوئے والے کا حاضر جواب ہونا شرط ہے۔

جموث بولنا حددرج ذہانت اور کمال کا کام ہے۔ سیاست دانوں کے بی فشوز سے مدد لی جانتی ہے بعض اوقات جموئے اس میں بھی اپنی ضرورت کے مطابق ترمیم کر لینتے ہیں۔ جموٹ بولنا خواہ ووکسی معیار اور درہ کا ہوجران اور دنگ کرنے کافن ہے۔ جموٹ کو چالا کی اور سقاکی سے بات کرنے کا گرا تنا چاہتے اس لئے کہ ایک جموٹ کو چھپانے کے لئے جومز پر جموث بولئے پرتے ہیں بات کرنے کا گرا تنا چاہتے اس لئے کہ ایک جموث کو چھپانے کے لئے جومز پر جموث بولئے پرتے ہیں وہ بوی بی مہارت کا کام ہے۔ شک وشبہ کی ہر بات پر پردہ ڈالنا جان جو بھم کا کام ہے۔ بعض وہ بوی بی مہارت کا کام ہے۔ بعض اوقات بیر مقابلہ دور تک چانا ہے جب جمونا جیت جاتا ہے تو خود کوا پی ذہانت کی دادویتا ہے۔

افواہ جھوٹ کی ایک اعلی حتم ہے۔جھوٹ کے پاؤل نہیں ہوتے لیکن وہ بھی سے زیادہ حیز دوڑتا ہے بلکہ اُڑتا ہے۔جھوٹا حساس کمٹری کا شکار ہوتا ہے، اس کا جھوٹ اس کی کئی نہ کسی محروی کا مرہون منت ہوسکتا ہے۔ دوسروں کے ول کو دکھ ویٹا یقین کی دولت کولوٹنا مخصیت کو مجروح کرنا حجوث کی مہارت میں شامل ہے۔جھوٹا جھوٹ کے جوڑ سے جوڑ ملاتا چلا جاتا ہے اور کسی ہوئے منافن کی تو تع رکھتا ہے بیاس کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے۔ بہت می چھوٹی چھوٹی یا تھی جنہیں ہم سنجیدگی سے نیس لیتے بچوں کے ذہن پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہیں اور ایک وقت ایبا آتا ہے سنجیدگی سے نیس لیتے بچوں کے ذہن پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہیں اور ایک وقت ایبا آتا ہے سنجیدگی سے نیس لیتے بچوں کے ذہن پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہیں اور ایک وقت ایبا آتا ہے

جب انہیں جمود میں ہی تصور کیا جاتا ہے۔جموف بولنا آستہ آستہ عادت کا درجہ افتیا رکر لیتا ہے۔ غلط بیانی جموت بولنے کی ایک اور فتیج صورت ہے اس میں کیند، کدورت، بدینی کاعمل بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یہاں جموث کوجموث سے رد کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔

اس سلیط میں وکیلوں کا بھی ایک واضح کروارہ وہ ساری بات کو بہت اچھی طرح جانے
ہیں اور وہ یہ بھی جانے ہیں کہ اس جھوٹ یا بہتان سے انسانیت کی طرح جروح ہوتی ہے۔ ان کا بڑا
ہزریہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کو تھ اور بھے کو جھوٹ ٹابت کر کے اپنا مختانہ وصول کریں۔ سیاست وان
جھوٹ یول ہے اور ڈیکے کی چوٹ پر بولتا ہے۔ حکومتیں مسلسل جھوٹ بولتی ہیں بلکہ اس کے لئے خصوصی
اہتمام کرتی ہیں اور مسلمت کا نام دیتی ہیں۔ ذاتی مفاد کی خاطر پھھسے پچھ کرویا جاتا ہے ان کی بات
جھوٹ سے شروع ہوکر جھوٹ پر ہی ختم ہوتی ہے۔

جھوٹ ہولئے والا اپنے عمل کو زندگی کامعمول سجھتا ہے تھوڑی ویر کا بنسی نداق اور لیل جھوٹ کی ہر بات میں چاشنی ہوتی ہے۔ بیرچاشن اتن تیز ہوتی ہے کہ جھوٹ ہولئے والا نشے میں چور ہو جاتا ہے۔ کچے ہولئے والالا کھ مند بنائے کیا ہوتا ہے۔

جبوب کی ایک بوی خاصیت بیرہوتی ہے کہ وہ جلدولوں میں مقام بتالیتا ہے۔شاعر بھی جی ایک بھر کے جبوب ہولئے ہیں اور بوے وھڑ لے سے ہو لئے ہیں۔اس کا نام انہوں نے شاعران خیال رکھ لیا ہے۔ان کی چیش کر دہ تغییبات ایسی ہوتی ہیں جن کاحقیقی زندگی سے تعلق برائے نام ہوتا ہے۔وہ کہتے ہیں تشبید تو تشبید ہی ہوتی ہے اصل چیز تو نہیں چنا نچہ اس بات کی اجازت شاعروں نے خود سے حاصل کر لی ہے۔مجوب کی گرون اگر صراحی وار مان بھی لی جائے تو مجبوب کا جموبہ ہونا شرط ہوگا۔

اوا کاری جھوٹ کاسب سے بڑا کارنامہ ہے۔ادا کاری جھوٹ کی انتہا ہوتی ہے۔ساری

ہاتیں فرضی ہوتی ہیں۔ بیوی،شوہر، بہن، بھائی فرضی اور جھوٹے ہوتے ہیں۔لیکن انہیں اس انداز
سے پیش کیا جاتا ہے۔ کہ بچ کا گمان ہوتا ہے۔ادا کارجس قدر بھی اپنی شخصیت کومنے کرسکتا ہے کرتا ہے
، دوسرے کی شخصیت کوخود پرمسلط کر لیتا ہے۔

جبوٹ بولنے والا بھی ول کی گہرائیوں سے خوش نہیں ہوتا۔ ہروفت دھڑ کا لگار ہتا ہے کہ۔

سمی کو تی بات کاعلم ہو گیا تو کیا ہوگا۔کرکری ہوجائے گی۔جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوگی اس کے بھی آواب ہو گئے۔ جب سرحدختم ہوجاتی ہے تو طوا کف الملوکی جنم لیتی ہے، بے بیٹنی بے زاری کا دور وورہ ہوتا ہے ہر بات پرسے اعتبارا ٹھ جاتا ہے۔

جھوٹ پر کی کا بھی ا جا رہ نہیں جتنا چاہیں اور جب چاہیں جھوٹ پولیں، پچ تول تول کر پولا جاتا ہے۔ سونگھ سونگھ کر بولا جاتا ہے۔ بچ کو پر کھنے کے ٹڑے سے کڑے اصول ہوتے ہیں جبکہ جھوٹ میں لفاظی سے بھی کام چل جاتا ہے۔ اب ترتی کا زمانہ ہے۔ سائنسی ڈرائع نے بڑار ہا آسانیاں بھم پانتچا دی ہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ سونے پہسہا کہ بیہ ہے کہ ایک سال شمل ایک دن مقرد کرلیا گیا ہے بین کم اپریل کو جھوٹ اور جھوٹ ہولئے والے والے کے لئے ورگز رکا دن ہے۔ اس دن چھموا فذہ نیس ہوگا اس دن کوئی کسی کی بات پریفین نیس کرتا، ہر جھوٹ خراق کے کھاتے ہیں ڈال ویا جاتا ہے۔

## قارئين كرام كى اطلاع كے لئے

ہم بیاعلان کر چکے ہیں کہ سمائی "الاقرباء" کی ویب سائٹ کا اجراء کیا جاچا کا ہے۔ جس پر مجلّہ بندا کے آغاز ہے اب تک، تمام شاروں کے مندرجات کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اندرون ملک و بیرون ملک سے بعض قارئین کو "الاقرباء" کی عدم وستیابی کی شکایت ہے، لہذا قارئین کرام ویب سائٹ سے استفادہ کرسکتے ہیں۔ (ادارہ)

www.alaqreba.com

and a straight of the same

## تعیم فاطمه علوی پیدائشی ملزم

صاف شفاف شفاف محفات یا نیوں کے وسمے ، ابتاروں کے شور اور مخلف کھلوں کھولوں کے درختوں کی خوشبو کے بیج اس نے ہوش سنجالا۔ اس البڑ دوشیزہ کے معصوم چرے پر سادگ حسن ، معصومیت اور بے قطرا بن ، وہ اپنے ای فطری حسن سے مالا مال گاؤں میں ہنتی کھیلتی کسی ہران کی طرح جو کڑیاں بحرتی تعقیم لگاتی بھا گئی بھرتی تو پورے گاؤں میں خوشی کی لبرہ وڈ جاتی ۔ چوکڑیاں بھرتی تعقیم لگاتی بھا گئی بھرتی تو پورے گاؤں میں خوشی کی لبرہ وڈ جاتی ۔

ڈری سہی۔ چینی محراس کی میہ چیخ و پکاراس جنگل میں گم ہوکررہ گئی۔ اس کے ساتھ پروان چڑھنے والے میہ خودرو پودے اس کے دشمن ہو گئے تھے۔ سب فیل کر چپ سادھ لیتھی وہ کس سے شکامیت کرتی ۔ وہ ایسے شخص کے جبر کا شکار ہوگئی تھی جس سے اسے شدمجت تھی اور نہ بی نفرت ۔ وہ تو اسے ٹھیک طرح سے جانتی بھی نہیں تھی ۔ ہاں مگر پہچائی ضروری تھی ۔ گر پیچانا کافی نہیں تھا۔ کیونکہ وہ اس کا نام سرعام نہیں لے سکتی تھی۔

مختلری ہوا کے جھو تھے پنوں کی سرسرا بہت اور پودوں کی لبلہا بہت سب نے اس جرم کی برده پوئی کر کے بحرم کا ساتھ دیا۔ وہ بہت دیر جران و پریٹان بیٹی روتی رہی اور آج وہ لکزیاں ا تھائے بنا بی گھرلوٹ آئی۔ مال نے بیٹی کا پریشان چیرہ دیکھا تو جیران ہوگئے۔ بیٹی نے پیپ کے در د کا بها شدکیا اور چا در بیل منه چھپا کرو پر تک روتی رہی ۔ پیکیاغم تھا کہ جس کا کوئی بداوانہ تھا۔ وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ کسی کوراز دان نہیں بتاسکتی تھی۔اور حتیٰ کہاہے آپ کو بھی پہلانہیں سکتی تھی گروفت بہت برا مرہم ہے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مینوں میں گزرنے لگے۔ وہ اسے اعد آنے والی تبدیلیوں ے نا آشائتی ۔ مر ہونی تو ہوکر رہتی ہے جا ہے آپ کی مرضی شامل ہویا نہ ہو۔ اس کے ابجرتے ہوئے پید کود کھے کر پہلے تو مال نے وہم سمجا مرجب وہ آستہ آستہ زیادہ بوسے نگا تو کلیجہ تھا م کررہ گئی۔ بکی كوكمر \_ من لے جا كرخوب مارا پيئا۔ بالآخر جب تفك ہارگئ تو دونوں ماں پٹياں خوب روئيں ۔ بيني تا کرد و گناه کی سزا بھکت رہی تھی۔اور ماں اپنی لاعلمی ، بے خبری ، مجبوری اور بے بسی کی۔ ہات گھر کے مردول تک پیچی ، گرقصور وار صرف اور صرف وه بچی بی تفهری ، پیار بحرے اور جا فار رشتوں کونجانے كيا ہو گيا تھا۔ ہرا يک كي اس طرف الشخفے والي نظر ميں غم وغصه كا طوفان تھا۔ ان كا دل جا ہتا تھا كہ اسے زندہ دفن کردیں۔ مال نے آسان کی طرف نظریں اٹھا کرجھولی بلندی ، اے اللہ اے موت دے وسے۔ عرصوت بھی توائی مرضی سے نہیں آتی۔ اچا تک اس بنتے سے گھر میں موت کی می کیفیت طاری مو گئی تھی۔ کوئی بھی او مجی آواز میں بات نہیں کرتا تھا۔ ماں کومعلوم ہونے کے باوجود کداس کی پھول جیسی بی برظلم کرنے والاکون تھا۔ شکایت نیس کرسکتی تھی کیونکہ ظالم کے ہاتھ صاف تھے۔اس ظلم کا ان كے پاس كوئى جوت نہ تھا۔ كى نے كالم كوظلم كرتے ہوئے ہيں و يكھا تھا۔ مردول كے بنائے ہوئے

اس معاشرے میں بیکیا دستورتھا کہ حورت کوائی بے گنائی ٹابت کرنے کیلئے کواہ جا بیئے تھے۔اس نے درگندہ تکا ہوں سے ان چوں، چولوں، خودرو پودوں اور درختوں کودیکھا، وو ای طرح مستی میں جھوم رہے تھے۔کوئی بھی تو اس کی گوائی دینے کیلئے تیار نہ تھا۔ جب ساراعالم بی اس کے خلاف تھا۔ تو اس نے خاموثی اختیار کر لی۔ اور اپن کو یائی پرخود ساختہ پہرے لگا دیتے۔ بات کسی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ اور انہی میں سے سی نے وشنی نبھانے کا سنبری موقع سجھتے ہوئے اسکلے م پھلے تمام گلوں فکوؤں کا مہارائے کر پولیس کواطلاع کردی۔ پولیس لڑکی کو تھانے لے گئی ، ڈرا دھمکا كرنام پوچھا۔ وہ نام ايك 'مشريف'' ' ` خاندان' كے ' مشريف' الركے كا تھا۔ وہ خاندان چونك رئیس تفا۔ لہذا اس کلے دن بی پولیس نے چھوڑ دیا۔ اور لڑکی والوں کوشریف خاندان کے شریف لڑ کے پر الزام کے جرم میں اور زیادہ ملعون کیا۔ وہ پیچارے زندہ درگور ہوکررہ گئے۔ کسی کی ایک غلطی نے پورے خاندان کونتاہ و ہر با دکر کے رکھ دیا تھا۔ لڑکی پولیس کی تحویل میں چلی گئی۔ اور پولیس اشیشن کے ایک چھوٹے سے قید فانے میں ایک معصوم سے بچے نے جتم لیا۔الیا بچہ ہے پیدائش سے پہلے ہی ملعون قرار دیا جا چکا تھا۔ اور جس کے مرنے کی دعا تیں ما تکی جار ہی تھیں وہ بچہ جس نے قدرت کے بنائے ہوئے فطری عمل سے جنم لیا تھا۔ کتنا بدنھیب تھا کہ معاشرے اور پہلے سے جنم لینے والے لوگوں نے اس کیلئے کا توں کا بستر بچھا یا۔ نفرت کا ماحول بنایا۔ زندگی اور دنیا کی بدصورت شکل پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ۔

ال نے فطری جذیبے مغلوب ہو کرخوبصورت بچے کو اپنے بینے سے لگا کرجھنے کیا۔ اس

کے بینے سے چشے پھوٹ پڑے اور پچے ہمک ہمک کرزندہ رہنے کی فطری کا وال کے بیٹیے بیل شیر مادر
سے تازہ دم ہوتا گیا۔ وہ بچے دیر کیلیے بھول گئی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کی وجہ سے اس کے
پورے خاندان نے کس کس طرح سے اپنے آپ کوسلگایا اور تھلسایا۔ وہ تو بس اس فطرت کے شاہکار
صن کے جسے کو دیکھ رہی تھی۔ جس کے چرے پرسادگی اور معصومیت کا بے پناہ تو رتھا۔ اگر بید ملحون
ہے تو پھراس کے چرے پریدتورکیا؟ وہ بچے دیر کیلئے بینے کے بجول گئی کہ اس کے چید سے جتم لینے والا
یکی جسے اس نے خون جگرے پالا اور سینے سے بچھو منے ہوئے چشموں سے بیراب کیا وہ بڑا ہوکر جب
یکی جسے اس نے خون جگرے پالا اور سینے سے بچھو منے ہوئے چشموں سے بیراب کیا وہ بڑا ہوکر جب

ا پنے باپ کا نام پوچھے گا۔ اور اے خاموش پا کرفھور وار سمجھے گا تو وہ کیے اپنی ہے گناہی کا جوت وے گی۔ وہ کیا کہے گی۔ اور کہاں ہے گواہ لائے گی۔ اور کیے اس جکتے ہوئے اور بے بس اور بے گناہ بچے کومطمئن کرے گی۔ کیا بچہ بھی اس کا دعمن ہوسکتا ہے جنہیں بھی نہیں۔

متا کے دلفریب حن نے انگزائی فی اور وہ اپنے نیج کی محبت سے مغلوب ہو کرسب کھے

جول گئی۔ تمام خیالات کو جھنگ کراس نے نیچ کواپٹی محفوظ گود ٹیں چھپا کر سینے سے نگالیا۔ مجبوری اور

ب بسی کے آنسواس کی آنھوں سے نگل کراس محموم اور خوبھورت نیچ کو بھونے گئے۔ سولہ سالہ

مال کی مجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ روئے یا ہتے ، یہ سزا ہے۔ یہ جزا وہ گنہگار ہے یا پارسا۔ اس نے

ایک دفعہ پھرا کیک موہوم کی امید کے سہارے کل کے ای مرد کو بناہ کیلئے دیکھا اور سینے سے نگالیا۔

### اكرتر في كرنا جائة بين

المن جائزونا جائزاور حلال وحرام يس تميزكري-

الم كام اور محنت كوباعب شرم نه مجميل-

🖈 مرکام محنت اور دیا نتداری ہے کریں۔

اس طرح آپ الله تعالی کی مہریانیوں اور فیاضوں سے مالامال ہوجا کی گے۔

تحريك اصلاح معاشره بإكستان، بوست بكس نبر 6261، لا بور

### مکتوب جناب محمد اساعیل قریشی (سینئرایدووکیٹ سپریم کورٹ وہائی کورٹس یا کستان)

برادر کرم جناب مصور عاقل صاحب السلام علیم ساردو سے آپ کو جودالہان عشق ہوہ کھی کھی القرباء علی میں نمایاں ہے۔ فروغ اردو کے بارے میں میری بھی جوتھوٹری بہت خدمات ہیں اس میں آپ کی حوصلہ افزائی شامل حال رہی ہے اردو تو بلاشہ پاکستان کی قوئی زبان ہے۔ اس کو ملک کی سرکاری زبان بتائے جانے کے لئے آئیں پاکستان سال ۱۹۵۳ میں وقعہ ۲۵۱ موجود ہے جس کی روسے نفاذ آئین کے ۱ سال کے اندواسے سرکاری زبان بنائے جانے کا صریح تھی موجود ہے گر ۱ سال گذر جانے کے باوجوداس آئی تقاضہ کونظر انداز کردیا گیا۔ زبان بنائے جانے کا صریح تھی موجود ہے گر ۱ سال گذر جانے کے باوجوداس آئی تقاضہ کونظر انداز کردیا گیا۔ قوئی مطالبہ کو بھی کوئی ایمیت نہیں دی گئے۔ بالآخر سال ۱۹۹۱ء میں چنوٹلم احباب کے تعاون سے عدالت عالیہ میں موجود ہوری درنے رائی گئی جس میں بابائے کی کے نفاذ اردو چو بدری احد خال مرحوم کی مسامی تا قابل فراموش ہیں۔

آئینی درخواست کی دائری کے بعد سخت مراحل سے گذرنا پڑا۔ عکومت پاکستان کے چھر محکموں کی جانب سے بیرعذر پیش ہوا ( ڈپٹی اٹارٹی جزل کی جانب سے ) کہ دہ اردویش نا قائل فہم ہے۔ اس کے بعد تا خیری حریوں سے معاملہ معرض النواء بیس رہاجس سے تنگ آگر بیس نے اس وقت کے چیف جسٹس (جناب ظلیل الرحمٰن خال) سے کہا کہ جناب اس مقدمہ اردوکو اکسیویں صدی کے آخر بیس لگا دیا جائے تا کہ موجودہ نج حضرات کو اس الجھن سے نجات مل جائے جے وہ منظور کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ایک نجے صاحب ( ظلیل الرحمٰن خال رحدے ) نے بیاتک قرما دیا کہ اردوکو سرکاری تربال بنانے کے لئے قائم اعظم کا اصرار ظلط تھا جس پران سے کا فی تکرار بھی ہوگئی۔

سیجے عرصہ بعد معلوم ہوا کہ رے آئی ہے گم ہوگئ ہے۔ ای کی تلاش جاری ہے۔ گذشتہ ماہ جا کہیں برآ مہ ہوئی ہے۔ ای کی تلاش جاری ہے۔ گذشتہ ماہ جا کہیں برآ مہ ہوئی ہے۔ لیکن ساعت کے لئے بار بار ورخواسیں دینے کے باوجود وسیع تربیخ تشکیل نہیں پار ہا ہے۔ بہر حال کوششیں جاری ہیں۔ دعا فر مایئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جج صاحبان کوتو فیق عطا فرمائے کہ وہ اس طرف توجہ فرمائیں۔

ایک بات قابل ذکر ہے کہ میں نے چیف جسٹس پاکتان جناب انوارالحق صاحب سے

گذارش کی تھی کہ دکلا موقومی زبان اردویش بحث کی اجازت دی جائے۔ بچے صاحبان اوروکلا ہے لئے کوٹ کی بجائے ساہ شیروانی کوعدالتی لباس قرار دیا جائے جس سے ہمارے قوی تشخص کا اظہار ہو سکے۔ جس کوموصوف نے پیند فرما یا اور اس سلسلہ میں احکام بھی جاری کر دیے لیکن جزل مشرف اور جٹاب افوار الحق کے جانشین چیف جسٹس جناب سجا دعلی شاہ کو سیا حکام تا پہند تھے چنا نچہ پچھ حرصہ بعد قوی نزبان اردواور قوی لباس شیروانی کے احکام کو واپس لے لیا گیا۔ اب وہی کارویار فرنگ کی جد قوی کارویار فرنگ کی گرم بازاری ہے۔

ار دورث اورعدالت عالیہ کے اہم احکام کی نقل اس مکتوب کے ہمراہ ارسال خدمت ہے۔ کل تک مجھ سابقہ پر بم کورث مقد مات میں مصروف تھا۔ آج جبح تلم پر داشتہ ہیں چند سطور پیش خدمت ہیں تا کہ آپ کے علمی ذخیرے میں بطور ریکار ڈمخوظ رہیں۔

#### زر تعاون کے لئے چیکوں کی ترسیل

جو کرم فرسا سه سامی "الاقرباء" کو سالانه زر تعاون اور استهارات کے سلسله سیں بذریعه چیك ادائیگی فرساتے سیں، وہ از راہ کرم چیکوں پر سندرجه ذیل عنوان تحریر فرسایا کریں:

#### Quarterly Al-Agreba, Islamabad

. .

to provide the state of the same with

#### نقل درخواست برائے نفاذ اردو

بیدل بائے تماثا کر نہ عبرت ہے نہ ذوق بیکسی بائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ ویں (غالب)

#### بعدالت عاليدلا بور

|            |               |                                               | 75.0    |
|------------|---------------|-----------------------------------------------|---------|
| 4.74       | مال١٩٩١ء      | ۲ مینی درخواست تمبر ۱۸۸۷                      |         |
| 1          | ساكان         | محمرا ساعيل قريشي وتو ديگران                  |         |
| S          |               | rk.                                           |         |
|            | مسئول عيبم    | اسلامی جمهوریه پاکستان ونو دیگران             |         |
|            |               | اشاريد(الأكس)                                 |         |
| صفح        | <b>Est</b>    | متم وستاويز                                   | نبرثنار |
| Atr        |               | آ کینی درخواست                                | ا_      |
| 1+49       |               | ضميماراردوكوسركارى زبان بناف كانظامات         | _r      |
| #          | ۱۱-۱کور ۱۹۸۲ء | صميمة إحكادمت بإكستان وزارت تعليم كاخط (نمبر  | _٣      |
|            |               | الفِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |         |
| #          | ۴ کی۱۹۸۹ء     | ضيمة المحكومت بإكستان وزارت تعليم كالخط (تمبر | -4      |
|            |               | الفي-٣-١٥٨ مالكش واليوم ١١٠)                  |         |
| IP"        | ۲۰ می ۱۹۸۹ء   | صميمه يم يحكومت بإكتان وزارت تعليم كاخط (تمبر | _0      |
|            |               | ايف_س-۱۸۵/۳ مانگلش (ی دبلیو)                  |         |
| ır         | ۱۹۸۳ کی ۱۹۸۳ء | ضيمه ۵ يحكومت بإكستان لاء دويرس (تمبر         | ۲.      |
| 6. 16. 16. | Action to the | الفيد ١١/١١/١٨ بياب )                         | 100     |

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم بعدالت عاليه لا بور

آ مین درخواست نمبر ۱۹۹۱ء میل درخواست نمبر ۱۹۹۱ء

ا محداساعيل قريشي سينترايدووكيث، سيريم كورث وصدر تنظيم مسلم ما برين قانون اسلاي (پاكستان) لا مور ٢- چوبدرى احمد خال مصدر تحريك نفاذ اردو پاكتان مهاكن ٢٩ - غالب كالوني بمن آباد ، لا بور ٣ \_ سيدا سعد گيلاني ، سايق ركن توي اسبلي پاكستان ، ساكن منصوره ، ملتان رودي ، لا مور ٣- الطاف حن قريشي ، مديرار د و دُانجسك ، لا مور

۵ ـ راجه ظفر علی ایتروو کیٹ ،صدر حلقه احباب قانون ، لا ہور

٧ ـ ملك وقارسليم ، اينه و وكيث ، سيكر ثرى لا بهور دُسٹر كث بارايسوى ايشن ، لا بهور ـ

٤- چوبدرى تذريحه، ايدووكيث، چيز بين لا ترزفيد ريش ياكتان ، لا مور

٨ - ميجرتيم صادق، صدر بزم فروغ اردو، ساكن ١٥٠ - ويلى رود ، راوليندى -

9 \_ ضیاءالسلام انصاری ، سابق چیئر مین نیشنل پریس ٹرسٹ پاکستان ، لا ہور \_

• ا- دُا كُرْسمعيه قريش معتد بزم فروغ اردو - ساكن ٢٦ - رچتا - علامه ا قبال ثاؤن ولا مور \_

ا-اسلای جمهوریه یا کنتان بذر بعه سیراری کابینه و برن ، حکومت یا کنتان ،اسلام آباو-٧- حكومت بإكتان بذر بعد جناب وزيراعظم بإكتان ،اسلام آباد-٣- حكومت باكتان بذر بعد كررى العيلهمند وويرن ،اسلام آياد. ٣ رحكومت بإكتان بذر ليد سيرثري وزارت قانون و پارليماني امور ، اسلام آباد-۵ \_ محکومت پاکستان بذر اچه سیرٹری وزار ست تعلیم ،اسلام آباد \_ ۲ \_ حکومت پاکتان بذر بعیسیرٹری وزارت مالیات \_اسلام آباد\_ ۷۔صوبہ پنجاب بذریعہ جناب وزیرِاعلیٰ ، پنجاب ،کراچی ۔

۸ ـ صوبه سنده بذریعه جناب وزیراعلی سنده ، کراچی ۹ ـ صوبه سرحد بذریعه جناب وزیراعلی ، سرحد ، پیثا ور -۱۰ ـ صوبه بلوچتان بذریعه جناب وزیراعلی بلوچتان ، کوئند-مسئول علیم

آ کینی درخواست زیرد فعد ۱۹۹ کین اسلای جمهورید پاکستان سال ۱۹۷۳ برائے اجرائے ہدایت واحکام بنام مسئول علیم کدوہ توی زبان ارد دکوتمام سرکاری اور ویکرمقاصد کے لیے نافذ اور جاری کریں۔

ساكان درخواست حسب ذيل عرض پردازين : ـ

ا۔ یہ کہ ساکلان آئینی درخواست وطن عزیز پاکستان کے شہری ہیں اور وہ پاکستان کی سالمیت،
استخام، اس کی بقااور ارتقااور پاکستانی عوام کے اشحاد، پیجبتی ان کی ترتی اور بھود میں گہری ول چھی رکھتے ہیں۔ پاکستان کی تفکیل و تعیراور ترتی میں ان کی تقیر کوششیں بھی شامل ہیں۔
۱۔ یہ کہ مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال نے بتاری کے استبر ۱۹۹۱ء بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالی مرحوم کے نام اپنے ایک کمتوب میں تحریر قربا یا تھا۔ ''میری لسانی عصبیت بیری ویش کا ندھی بی نے ای دور میں اردو کی مخالفت کا گھرس کے اجلاس تا گیور میں صرف اس لیے کی مختر کی ترقی کے اور میں اردو کی مخالفت کا گھرس کے اجلاس تا گیور میں صرف اس لیے کی شخص کہ اردو قرآنی حروف میں کھی جاتی ہے۔

س یہ بابائے قوم حضرت قائد اعظم محرعلی جتاح نے تشکیل پاکستان سے قبل اور پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد بطور سربرا ومملکت واضح طور پراس امر کا اعلان کیا تھا کہ پاکستان کی قوی اور سرکاری زبان اردو ہوگی ان کے خطبات سے یہاں صرف ان کی دونقار برکا اقتباس ورج ذبل ہے جو انہوں نے اپنی خرابی صحت کے با دجود اور معالیمین کی ہدایات کے خلاف مدا کی دو تھا کہ کا دو مدا کی خلاف مدا کی خلاف مدا کی خلاف مدا کے خلاف مدا کی خلاف مدا کی خلاف مدا کی خلاف مدا کے خلاف مدا کی خلاف کی خلاف مدا کی خلاف مدا کی خلاف کیا کی خلاف کی خل

مارچ ١٩٣٨ وكوجلسه عام و هاكد كموقع يرآب في اعلان فرما يا تفا:

'' بین آپ کو داشخ طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرکاری زبان ارد وہوگی اور صرف ارد واورار ددو کے سوا اور کوئی زبان نہیں۔ جوکوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ ایک مشتر کہ سرکاری زبان کے بغیر کوئی توم باہم متحد نہیں ہوسکتی اور ندکوئی کام کرسکتی ہے۔''

بتاری ۱۲۲ ماری جلستنیم اسناو ڈھا کہ یو نیورٹی کے موقع پرآپ نے اعلان فرمایا تھا:۔
"اردووہ زبان ہے جس کی برصغیر کے کروڑ وں سلمانوں نے پرورش کی۔اسے پاکستان
کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات بھی اردو کے حق جس جاتی
ہا اور یہ بہت اہم ہے کہ بھارت نے اردوکو دلیں فکالا دے دیا ہے۔ اور حتی کہ اردو

یمال میر بات بھی قابل ذکر ہے کہ اردوکو دلیں نکالا دیے اور اپنے آنجمانی لیڈرگا نمر ہی بھی بھی ہندی بھی ہارہ کے مطابق اردور سم الحظ کومنوع قرار دینے کے بعد بھارت نے اردور شخی بیں ہندی کو بھارت کی سرکاری زبان بنا دیا اور اردور سم الحظ کو دیدوں کی ہزاروں سال پرانی سنکرت بھاشا کے بھارت کی سرکاری زبان بنا دیا اور اب سارے بھارت بھی مختلف صوبائی اور علاقائی زبانوں اور مختلف کے رسم الحظ بھی تبدیل کر دیا اور اب سارے بھارت بھی مختلف صوبائی اور علاقائی زبانوں اور مختلف تبدی ہے۔
تبذیب و تندن اور کچرکے باوجود و ہاں کی سرکاری زبان ہندی ہے۔

۳- سیکہ قائداعظم کے قومی زبان کے بارے میں اس فرمان کی روگر دانی کی وجہ سے پاکستان وغمن طاقتوں نے لیا تھا۔ اس المبیہ وغمن طاقتوں نے لیانی عصبیت کو وجہ نزاع بنا کر ملک عزیز کوا ۱۹۵ء میں دولخت کر دیا تھا۔ اس المبیہ میں بہال کے عاصب حکمرا توں اور ان کے مثیروں نے جوشر مناک کردارا داکیا وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔

۵- سیکہ پاکستان کی صوبائی اور علاقائی زبانوں کا اردو سے کی شم کا کوئی تناز عثیں صرف لہجہ اور اور لیون کی سے اردو ہی باکستان کے تنام صوبوں میں اپنی مختلف شکلوں کے ساتھ رائے ہے اور پاکستان کی مختلف شکلوں کے ساتھ رائے ہے اور پاکستان کی جملہ صوبائی اور علاقائی زبانیں بھی شروع ہی سے اردو کی طرح قرآنی اور عربی رسم الخط

میں لکھی اور پڑھی جاتی ہیں اور ان سب میں قرآن مجید ہی کے الفاظ وحروف مشترک ہیں جبکہ غیر کمکی سامراج کے بعد لارڈ میکا لے کے زمانہ ہے اگریزی ہی اردو کی حریف چلی آرہی ہے اور اردو کواس کا جائز قانونی اور آئینی مقام دینے میں مانع اور مزاحم ہے۔

۲۔ بیکہ اردوکو بیشرف بھی حاصل ہے کہ اس بھی تغییر قرآن ، حدیث ، فقہ ، سیرت ، منطق ، علم
 کلام ، نصوف ، تاریخ اسلام اور سارا اسلا می لٹریچرانگریزی زبان اور دینا کی سب زباتوں ہے عربی
 کے بعد سب سے زیادہ ہے جس کی تا ئیداور تو ثیق حضرت علامہ اقبال اور حضرت قائد اعظم نے فرمائی ہے ۔ کلام الی کے پیم فیصد الفاظ آج بھی اردوز بان کا حصہ ہیں ۔

2. بیرکہ پاکستان کے معرض وجود بیں آئے کے بعد شخ الاسلام علامہ شبیرا حمد عثانی کی قرار داد
مقاصد کو قائد اعظم کے دست راست اور پاکستان کے پہلے وزیراعظم شہید ملت لیافت علی خان نے
پہلی قرمی اسبلی پاکستان سے منظور کرالیا جو پاکستان کے آئین سال ۱۹۵۱ء اور آئین پاکستان سال
۱۹۲۲ء میں بطور دیبا چیشامل رہی ہے۔

۸۔ پیرکہ قرار دا دمقاصد کی ردشی میں پاکستان کے تمام دستا تیر میں ارد وکوقوی زبان قرار دیا
 گیا ہے۔ پاکستان کے تینوں دستا تیر کی متعلقہ و فعات جن میں ارد وکواسلامی جمہور بیہ پاکستان کی قوی زبان کا ورجہ دیا گیا ہے۔ حسب ذیل تیں:
 زبان کا ورجہ دیا گیا ہے۔ حسب ذیل تیں:

غبرهار آئين ياكتان متعلقه دفعات ١- سال ١٩٥١ء ١٩٣٠ ٢- سال ١٩٧٢ء ١٦٥ ٣- سال ١٩٧٣ء ١٥١

لیکن بار بار مارشل لاء کے نفاذ اور آئین کی تینینج کی وجہ ہے اردوکوسرکاری زبان کا درجہ حاصل نہ ہوسکا حالانکہ دنیا کی ترقی یا فتہ اقوام اور ملکوں کے دفاتر ، عدالتوں ،تعلیمی اواروں ،مقابلہ کے امتحانات اور سرکاری گزشہ میں ان کی قوی زبان بی کواستعال کیا جاتا ہے۔ میں ان کی قوی زبان بی کواستعال کیا جاتا ہے۔ میں ان کی زندہ اور مروجہ زبانوں میں شامل ہے۔ برطانیہ ،امریکہ ،ایشیاء ،افریقہ

اوراسلای ملکوں بیں بھی اردو بولی اور بھی جاتی ہے اورا ظہار خیال کا ذریعہ بھی ہے اور ماضی بیں بھی برصغیر پاک و ہتد کی درس گا ہوں اور متاز بوغور ٹی جا معہ عثانیہ حیدر آبا ددکن کا ذریعہ تعلیم اردور ہی برصغیر پاک و ہتد کی درس گا ہوں اور متاز بوغور ٹی جا معہ عثانیہ حیدر آبا ددکن کا ذریعہ تھی۔ وہیں کے تعلیم بھی اردو بیں دی جاتی تھی۔ وہیں کے تعلیم بھی اردو بیں وی جاتی تھی۔ وہیں کے تعلیم باشتاز ماہرریا ضیات ڈاکٹر رضی الدین صدیقی پاکتان کی مختلف جامعات کے واکس چاشلر ہے باس اور ان کا نام بھی تو بل پر ائز کے مستحقین بیں شامل رہا ہے۔ اس کے علاوہ مرحوم ریاست حیدر آبادوکن کی علمی ، سرکاری ، تعلیمی ، عدالتی اور دفتری زبان بھی ووصد بول تک بھارت کے ناجائز قبضہ سال ۱۹۴۸ء تک اردو ہی رہی ہے۔ ٹود پاکتان میں ریاست بہاولور کی سرکاری زبان اردو ہی

۱۰۔ یہ کہ ہماری عدالت عظمیٰ اوراعلیٰ عدلیہ نے بھی اپنے فیصلے اردو میں تحریر کئے ہیں اور وکلا کو اگریز کی ہیں اور وکلا کو اگریز کی کی بجائے اردو میں تحریر کئے ہیں اور وکلا کو اگریز کی کی بجائے اردو میں بحث کی اجازت بھی دے دی ہے۔ لا ہور ہائی کورٹ ہارالیوی ایش نے اردوکوا بی سرکاری زبان قرار دیا ہے۔

اا۔ بیکہ پاکستان کے موجودہ آئین سال ۱۹۷۳ء کی دفعہ ۲۵۱ کی روسے آئین کے نفاذ کے ۱۹۷۳ء کی دوسے آئین کے نفاذ کے ۱۹ ۱سال کے اندرار دوکوسر کاری زبان قرار دیا جانا ناگزیر آئینی نقاضہ ہے اور بید پندروسالہ مدت ۱۳ اگست ۱۹۸۸ء کو بوری ہوچکی ہے۔

۱۲۔ بیرکہ دستور کی دفعہ ۲۵۱ کے مطابق ارد دکوسرکاری اور دیگر مقاصد کے استعال کے لئے پندرہ سال کے اندراہتمام اور انتظام کی تحمیل کے لئے تکومت پاکستان کی کا بینہ ڈویژن نے سال ۱۹۷۹ء میں مقتدرہ قومی زبان کا ادارہ قائم کیا۔

۱۳۔ بید کم مقتررہ تو می زبان نے ساڑھے گیارہ سال کی مدت میں اردو کوسر کاری زبان بنائے کے لئے جملہ انتظامات مکمل کر لئے ہیں جو ضمیمہ امیں درج ہیں جولف ورخواست بذاہے۔

سمار معتقدرہ قوی زبان نے انگریزی کی جگدارہ وکو دفتری زبان بنانے کی مفصل جویز ۲ ماری ۱۹۸۱ء کو حکومت پاکتبان کا بینہ ڈویژن کو چیش کر دی تقی مقتقدرہ نے دفاتر بیس نفاذ اردو کی تاریخ سما اگست ۱۹۸۱ء جویز کی تھی لیکن کا بینہ ڈویژن کی ایک اہم سمیٹی نے جواس اکٹویر ۱۹۸۱ء کو مقتقدرہ کی سفارشات پرغورکرنے کے لئے ترتیب دی گئی تھی اور جس ہیں صوبائی جکومتوں اور مرکزی اور ارتوں و

و یہ توں کے نمائندوں نے شرکت کی تھی ہے طے کیا کہ نفاذ کی ابتدا سما اگست ۱۹۸۱ء کی بجائے ۱۳
اگست ۱۹۸۲ء ہے کی جائے ۔ جے مقتلاہ ہے نشایم کرایا۔ مقررہ تاریخ کے بعد تقریباً نوسال کا عرصہ
گزر چکا ہے لیکن ابھی تک اردو وفتری زبان نہیں بنی حالا تکہ دستور ۱۹۷۳ء کی دفعہ ۲۵ کے مطابق ۱۳ اگست ۱۹۸۸ء تک سرکاری وفاتر، عدالتوں، تغلیمی اواروں، امتحانات مقابلہ اور سرکاری گزش میں اگریزی کی جگہ اردو رائج جو جانی جا ہے تھی۔ اس سلسلہ میں ڈاکٹر سیدعبداللہ مرحوم نے اگست اگریزی کی جگہ اردو رائج جو جانی جا ہے تھی۔ اس سلسلہ میں ڈاکٹر سیدعبداللہ مرحوم نے اگست اور ملک کے وقت صوب سے اردو کو سرکاری زبان بنانے کے لئے بزاروں تاریں صدر اسلامی اور ملک کے وقت میں اگریزی کی بالا دی سے اردو کو سرکاری زبان بنانے کے لئے بزاروں تاریں صدر اسلامی جہور یہ یا کتان کوروانہ کی تھیں۔

ے اردو کو مرکاری زبان کے طور پرنا فذکرنے کی آنجنی ذرمدداری کو است ہذا اور پائنڈ کرنے کی آنجنی ذرمدداری کو ایک ابھی تک پورائیں کیا جس کی وجہ ہے سائلان درخواست ہذا اور پاکستان کے تمام شمریوں کو ایک معمولی سی اقلیت کے سوا ذہنی ، روحاتی اور قلبی تکلیف کیتی ہے اور اس کے بداوا کے لئے کوئی اور صورت موجود نہیں۔اس لئے فاصل عدالت ہذاہے آئین پاکتان کی دفعہ ۱۹۹ کی حسب ذیل وجوہ پررجوع کرنے کے لئے مجبور ہیں۔

#### تكات وجوبات

ا۔ آئین پاکستان کی دفعہ ۲۵۱ (۱) کے مندر جات تا کیدی توعیت کے ہیں جن پرعملدر آید کرانا مسئول علیجم کا فرض منصبی ہے۔

سیکہ پلک، گرام ، مشری اور دیگر انگریزی ذریع تعلیم اسکولوں اور کالجوں بی بھاری فین داخلہ اور ماہا نہیں دے کر صرف طبقہ امراء کے نونبال پبک سروی کمیش اور دیگر مقابلہ کے استخابات بیں کا میاب ہو کر حکومت کے کلیدی اور پالیسی ساز مناهب پر فائز ہو جاتے ہیں۔ جب کہ درمیانہ اور نچلے طبقہ کے بچوں کواردو و دریع تعلیم اسکولوں اور کالجوں بیل حکمہ بناتے ہیں۔ جب کہ درمیانہ اور نچلے طبقہ کے بچوں کواردو و دریع تعلیم اسکولوں اور کالجوں بیل حکمہ بناتے ہیں۔ جب کہ درمیانہ اور دیگر اور میری اور دیگر اور دیگر میں جاتے ہیں۔ جب کہ سروی کمیش اور دیگر اور دیگر اور دیگر اور دیگر اور میری کا در معلول احتیاب اس ای اس کے یہ اسکولوں اور انہیں کری اور معمول احتیاب کی اور معلول احتیاب کرا اور میری طور پر ان احتیابات میں ناکام ہوجاتے ہیں اور انہیں کری اور معمول ملاز حیں کرتا پر تی ہیں۔ اس لئے انگریزی کا لیکور سرکاری زبان برقر ادر دہتا اسلای میاوات اور عدل اج بی کے اصولوں کے ظاف ہونے کی بناء پر آئین کی دفعہ اللہ مساوات اور عدل اج بی کے اصولوں کے ظاف ہونے کی بناء پر آئین کی دفعہ اللہ مساوات اور عدل اج بی کے اصولوں کے ظاف ہونے کی بناء پر آئین کی دفعہ اللہ مساوات اور عدل اج بی کے اصولوں کے ظاف ہونے کی بناء پر آئین کی دفعہ اللہ مساوات اور عدل اج بی کے اصولوں کے ظاف ہونے کی بناء پر آئین کی دفعہ اللہ مساوات اور عدل اج بی کے اصولوں کے ظاف ہونے کی بناء پر آئین کی دفعہ اللہ میں متعاور ہوں ہے۔

بیکہ پاکستان بیم میٹرک کی سطح تک انگریزی ذریعے تعلیم طلباء کا تناسب تقریباً دو فیصد ہے اس لئے ایک معمولی اقلیت کی اعلیٰ حکومتی آسا میوں پرمسلسل اجارہ داری آئی کی پاکستان سے ۱۹۷۳ء کی دفعہ کی روح اور منشاء کے خلاف ہے ۔ نیز اس صورت حال ہے فریب، محنت کش عوام اور مراعات یا فتہ طبقہ کے درمیان کش کمش اور منا فرت پیدا ہوتی ہے۔ معاشرہ کو ہرفتم کے استعمال سے پاک کرنا اور ہر شہری کو ترقی کے مماوی مواقع فراہم کرنا معاشرہ کو ہرفتم کے استعمال سے پاک کرنا اور ہر شہری کو ترقی کے مماوی مواقع فراہم کرنا معاشرہ کو ہرفتم کے استعمال سے پاک کرنا اور ہر شہری کو ترقی کے مماوی مواقع فراہم کرنا معاشرہ کو ہرفتم کے استعمال سے باک کرنا اور ہر شہری کو ترقی کے مماوی مواقع فراہم کرنا معلق کی تو مستول علیہ نہرا گی آگئی ذرید داری ہے۔

یہ کہ مسئول علیجم نے مذصرف آئین ۱۹۷۳ کی وفعہ ۲۵۱ کے نقاضوں کو پورا کرنے ہے۔
اگریز کیا ہے بلکہ انہوں نے آئین کی وفعات ۲۰۲۰ الف ، ۱۳ اور ۱۳ کونظرا نداز کردیا
ہے۔فاضل عدالت ہزا کومسئول علیجم ہے آئین کی وفعات ندکور کی تھیل کرائے کے لئے
کی افتیارات حاصل ہیں۔

اندریں حالات فاصل عدالت ہذاہے سائلان گذارش کرتے ہیں کہ مسئول علیم کوحسب ذیل ہدایات اوراحکا مات جاری کے جائیں:-

ا۔ کہ وہ تمام وفائی (فوئی اور شہری) تمام صوبائی، سرکاری و پنیم سرکاری اور خود مخار اداروں اور تمام عدالتوں میں سرکاری زبان اگریزی کی بجائے اردوکو فی الفور رائے کریں۔

اداروں اور تمام عدالتوں میں سرکاری زبان اگریزی کی بجائے اردوکو فی الفور رائے کریں جاعت کے ملک کے تمام اگریزی کی جگہ اردوکو فی ربید تعلیم سکولوں (پشمول ملٹری سکولوں) میں پہلی جاعت سکولوں میں بھی تویں وہویں جاعت میں سائنس وریاضی سمیت تمام مضامین کا فیر بعد تعلیم اگریزی کی کی سکولوں میں بھی تویں وہویں جاعت شم سے لے کرلی ۔ اے ابی ایس تک کہ اگریزی کو لازمی زبان کی جگہ اردو بنا کیں ۔ نیز جاعت ششم سے لے کرلی ۔ اے ابی ایس تک کہ اگریزی کو لازمی زبان کی میں کوئی نبا گریزی فی ربید تعلیم سکول شکو لئے ویا جائے۔

بہائے فی الفورا فتایری زبان کا ورجد ویا جائے ۔ جبیا کہ حکومت پاکٹنان وزارت تعلیم کی تقلیمی پالیسی کی جربیہ کہ اور افتایری نہیں ہوئی نبا گریزی فی ربید تعلیم ، برنس ایڈ منسریش ، انجیئیر گگ ، میڈیکل مضامین کی تعلیم نبید انگل مضامین کی تعلیم ، برنس ایڈ منسریش ، اور یو نیورسٹیوں میں اور نیکینکل مضامین کی تعلیم کی تمام ورسگا ہوں ، کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں اگریزی کی بجائے اردو میں وی جائے۔

سم وفاقی اور چاروں صوبائی پبک سروس کمیشن کے زیرانظام ہونے والے تمام زبانی اور تحریری امتخانات مقابلہ میں اور ملٹری انٹرسروس کمیشن بورڈ کے امتخانات مقابلہ میں ذریعہ اظہار اور ذریعہ تفکو فرری طور پر اردو میں کرانے کا اہتمام کریں نیز پبک سروس کمیشن کے تمام پر سے اردو زبان میں چھاہئے کا اہتمام کریں ۔ مسئول ملیجم کومزید تھم ویا جائے۔ دمین کا اہتمام کریں ۔ مسئول ملیجم کومزید تھم ویا جائے۔ دمین شائع کریں۔ مسئول علیجم وفاتی اور صوبائی گزی فی الفور اردو میں شائع کریں۔

۲- کہ وزارت تعلیم اپنی ہدایات جوابی نے اپنے محطوط مور ندید ۱۱ کتوبر ۱۹۸۷ (ضمیم ۲) مور خدیم منگی ۱۹۸۹ (ضمیم ۳) مور نده ۲۰ منگ ۱۹۸۹ (ضمیم ۳) کے ذریعہ جاری کی جیں واپس لے۔ ۷- کہ حکومت پاکستان وزارت قانون و پارلیمانی امور لا وڈ ویژن کے صدارتی تھم مور ند ۱۹۸مئی ۱۹۸۳ (ضمیم ۵) کے آخری فقرے کو حذف کرے۔

۸۔ کدفی الفورنقا ڈ اردو آرڈیننس جاری کیا جائے جس میں فوری ادر مکمل نفاذ اردو کا تھم درج ہو۔

9۔ عزید برآ ل مسئول علیم کود میرا لی ہدایات اورا پیے احکام بھی جاری کے جاتیں جومعزز عدالت ہذا کی نظر میں ضروری اور مناسب ہوں تا کہ عدل دانصاف کے نقاضے پورے ہوئیس۔

تصدیق: آج بتاریخ ۲۵ مئی ۱۹۹۱ء بمقام لا بور حلفا تقدیق کی جاتی ہے کہ درخواست بندا کے تتام فقرات میرے علم ویفین کی روسے سے اور درست میں اور قبل ازیں عدالت بنداشت بندا میں اور خواست بیش نہ ہوئی ہے۔ بنداش میں کوئی آئینی ورخواست بیش نہ ہوئی ہے۔

ماكلان ودخواست گزاد بذريير

محداساعیل قریشی بینتراید و کیٹ سپریم کورٹ، سم مزیک روڈ ، لا ہور ۲۵ می ۱۹۹۱ء

### بروفيسر واكثرعاصي كرنالي

نعت

×

وہن بیدار نہ تھے ان کی نظر ہونے تک لتی صدیوں کا اعرصرا تھا بحر ہونے تک آ کھی کب سے تھی زندان جہالت عمل امیر زیست و بوار بی د بوار تقی، در بونے تک ان سے گر ربط نہ ہوتا تو گل بستی کو کن عذابوں سے گزرنا تھا بھر ہونے تک ہم کو آفاق کی تنخیر کا اندازہ نہ تھا آسانوں یہ تیری راہ گزر ہونے تک قصر آفاق، گلستانِ فشاء وهي خلا بد تے ہم پر رے عن عر ہونے تک جو افق بھی ہے ماری صد پرواز ش ہے ہم بیں محدود تفس، جیش پر ہونے تک آومیت ہے ترے سائے میں مائل بروج قطرہ اعوش مدف میں ہے گر ہونے تک ول گرفتہ ہے گی اس کوعیم سے تواز جاں کا اندیشہ بہت ہے گل تر ہونے تک رواق افروز وه كب مول محدل ويران مل؟ كتے دن جاہئيں اس دشت كو كمر ہونے تك کیا لطافت ہے کہ طبیبہ میں ہزاروں جلوے جذب ول ہو مح التھوں کو خر ہونے تک فرصت ديد بو اور مكتب محفرا عاصى ا دیکتا بی بول معرای نظر ہونے تک

اے خدا تو نے ایے بندول کو زندگی کی ہر ایک نعمت دی و نے ہم کو بھرکیا ہیا وو جہال میں بشر کو عظمت وی خاتم الانبياء علي كل امت على کر کے شامل بوی سعادت دی اچھی صورت سے سرفرال کیا ماتھ کے ماتھ نیک بیرت دی رنج ہے کار سے کیا آزاد سکه دیا داحت و سرت دی علم كا شوق مجر ديا ول على شيياں سيھنے كى عادت دى بخش یا *گیز*گی خیالوں کو اور کردار کی شرافت دی نام جس کا ہے ارض پاکستان الی اک بے مثال جنے دی ہو گیا جن سے ملک مالا مال وہ وسائل دیے وہ والت دی ول سے ول فل محے، قدم سے قدم بھائی کو بھائی کی محبت دی ے تیرا فعل بے کراں ہم پ ہم کو تاریخ میں تضیاست دی

## شارق جاويد

#### لعين

اٹھ کے بیں قدم، اب وہ رکھ لیس بحرم، آن پہنچا تو ہوں ان کے دربار تک بس میں ہے جگہ ہوگ کامل شفا غمزدہ آ گیا اپنے عموار تک

سید الانبیاء علی ادماء زمن رحمتیں جار سو ان کی سابیہ قلن سک رہے ہیں مدح کو، تھکتے ہیں انتجاد تک ماہیہ قلن سنگ رہے تھکتے ہیں انتجاد تک

یں کمل خطا وہ مجسم عطا ان کے فعنل و کرم کا ٹھکانہ ہے کیا ان کے در پر دعا میری تھمری رہی ان کے ہونؤں پداک حرف اقرار تک

حاضری کا جے اذن کر دیں عطا اس کو دشواریاں روک علی نہیں اس کی شور کے میں نہیں اس کی شور سے میں آ جائے کہار تک

مجھ کو نیکی کی توفیق جب سے ہوئی، میں بدی کی طرف دیکھا بھی نہیں کر رہے ہیں مری رہنمائی وہی میرے افکار سے میرے کردار تک

میں تھا شارق تھی وست اور بے نوا نعت گوئی سے بھے کو شرف سے ملا بے ہنر آ گیا، ان کی سرکار تک، بس مجے آ تکھ میں ان کے انوار تک

## صابر عظیم آبادی

كعنت

ہر اک بنتی ہر اک آئلن شکفتہ محلفظ می کے ہے کارن شکفتہ

جو کی ہجرت تو ان کے دم قدم سے مدینے کا ہوا محلشن شکفتہ

لٹانے سے درودوں کے شکونے رہے گا من شکفتہ ، تن شکفتہ

انیں کی ذات اقدی کی بدولت رہا اسلام کا خرمن شکفتہ

غم سرکا ملک میں بہنے دو آنسو جہیں رکھنا ہے گر دائمن شکفند

گلِ احد علیہ کی خوشیو میں نہا کر ہوا ہے میرا بھی تن من شکفتہ

## پروفیسهیل اختر

أوس

سبق واحدانیت کا مصطفی ملک کے درے ملتا ہے شعور مرکز کعبہ ای محور سے ملتا ہے

زے قدموں کی مٹی بی کرے ہے مندل اس کو راب کو روز ہے ماتا ہے واقت کے فیٹر سے ماتا ہے

درودوں کی صدائیں آ نسووں کی جھلسلامت میں محبت کا کوئی منظر کب اس منظر سے ملتا ہے

ہزاروں ساغروں کی گردش جیم پہ بھاری ہے وہ اک ساغر جمیں جوساتی کوشی کے ہے ملاہے

یہ سکب اسود کعبہ بظاہر ایک پھر ہے جیرے ہونوں کالیکن اس ای پھرے ماتا ہے

یکن رستوں سے تم الجھے ہوئے ہو جرکے ماروا پاکٹر تی کا روح کے اندر سے ملا ہے

ہارے ذہن پر بھی کاش وہ تعین اُتر آئیں وہ تعین جن کا رشتہ شافع محشوطات سے ملتا ہے

## سيد حبيب اللد بخاري

## نعت (روضة رسول المالية براكمي كي)

مدینه وه مقام بوز و شاں ہے زمیں بھی جس کی رشک آساں ہے

عجب ماحل ہے اس سرزمیں کا یہاں کا ذرّہ ذرّہ ضوفیاں ہے

ہے میرے سامنے روضہ نی کا زیمل پر بیر ادب گاہ جہاں ہے

یماں روئ الایں آتے رہے ہیں نبی کا آسمال کیا آسمال ہےا

ہے خوش بختی حبیب بے توا ک کہ وہ شاہ زمال کا میمال ہے

### سيدتا بش الورى

### تعت

مجوب خلائق بھی ہو مجوب خدا ہو حیران زمانہ ہے کہ تم کون ہو کیا ہو

بس ایبا کوئی مجزهٔ عشق عطا ہو میں تیرا ہی کہلاؤں فتا ہو کہ بھا ہو

مرشار جنول بول ترے اطراف میں گھوموں نعتوں کا عمامہ ہو درودوں کی قبا ہو

دیتا ہے عجب لطف ورودوں کا ترخم جیسے کوئی آواز کا رس گھول رہا ہو

حتان کی مانند ہو تابش پہ بھی احبال جو تھے کو پہند آئے وہی شعر عطا ہو

# پروفیسرڈاکٹر عاصی کرنالی

پھول بن کر کھلا کرے کوئی تر نہ جائے تو کیا کرے کوئی عارہ ال زخم کا کرے کوئی حق نعت ادا کرے کوئی ان سے کتنی وفا کرے کوئی وہ ورق مجی بردھا کرے کوئی وہ کن بھی سا کرے کوئی آئے اور ابتدا کرے کوئی زندہ رہ کر بھی کیا کرے کوئی کیا کی کا بھلا کرے کوئی بھے کو جھ سے جدا کرے کوئی

رہ کے کوئی۔

کار آب و ہوا کرے کوئی جب جفا پر جفا کرے کوئی میرے احال میں ہیں جس کی برس هم جانال عم جهال، عم جال ان کے احمان کی نظر کے لئے میں نے اب تک جنہیں نہیں لکھا مجھ یہ بھی جو ابھی نہیں اڑے اک بہشت اماں بنائی ہے موت اک کار رانگال بی سبی لوگ سو سو گمان کرتے ہیں تیرا جانا تو یوں لگا جیے وه بول یا ان کا دھیان ہو عاصی

th ti

## سيدم مشكور حسين ياد

0

کوئی اچھی بات کرو تصنیف حالات کرو لحول کو دو شکل کوئی تعمِر اوقات کرو ونیا بحد میں ہے، پہلے خود سے دو دو بات کرو روني استدلال رے چپ ذات و صفات کرو پوری طرح سے سامنے آؤ جم و جال سوغات كرو ذوتی یقیں کے شخصے سے کلوے لات و منات کرو تازه تازه خیالوں کی یاد أنھو برسات کرد آدی کا ملنا بھی دو طرح کی عشرت ہے ایک ملنا قدرت ہے ایک ملنا عدرت ہے ویکھنے وکھائے تک دیکھتے چلے جاؤ چاند چاند چاند چاند چانت ہے اک سفر ہے شاوالی اک سفر ہے آبادی اک سفیز صحت ہے اک سفینہ سحبت ہے ویے دونوں پھر ہیں انتخاب جوہر سے اک گلینہ نازش ہے اک گلینہ نخوت ہے ول کو کیجے آیاد لے آڑے گا ب اساد سارے شہر کی شہرت مہیر شہادت میں ہے كس طرح سے جيتے ہيں آپ يہ ب يہ موقوف اک قرید قربت ہے اک قرید غربت ہے بیاں سے بچھتی ہے دیکھنا ہے یہ معکور اک پید پانی ہے اک پید امرت ہے

## امين راحت چغاكي

ذرا سوچو کبی عجرِ ہنر ہے وہی لب دوز ہے جو باخر ہے

وہ گھر لوٹے تو کیا آنو سنجلتے کہ خالی ہاتھ تنے پھر شام وصلتے

ہر اک رابی کی اپنی رہ گزر ہے نہ جانے کون کس کا راہبر ہے کہیں منزل، نہ منزل کا نشاں ہے معافر تھک گئے ہیں چلتے چلتے

ہے کارِ منصفی بھی کارِ طفلاں حقیقت سے فسانہ معتبر ہے بزاروں آعرصیاں، طوفان آتے چراغ امید کے تو پھر بھی جلتے

تھکا ہارا سافر بھی ہے نادم بیر کیما باغ ہے جو بے شجر ہے کہیں کچھ لوگ ایے بھی تو ہوتے جو خوابوں کو حقیقت میں بدلتے

گروہ ہے بھر کو داد تو دو کہ جس کا راہبر بھی ہے بھر ہے بہت نادم ہیں ہم عرض ہنر پر نہ ہم ہوتے نہ دل یاروں کے جلتے

سنجل کر، دیکھ کر گزرد یہاں سے بیہ آبادی ہے چر بھی پُر خطر ہے ہمیں کہنا تھا جو بھی کہہ کے اُٹھے وہ محفل میں رہے پہلو بدلتے

مکیں سب شاد کام، آباد راحت وی گریس نہیں ہے جس کا گر ہے جنہیں پالا تھا اندھیاروں نے راحت وہ کب تک روشیٰ کے ساتھ چلتے

## اختشام ادیب

ہنوز راہ میں حاکل سراب کتنے ہیں مرے خدا ابھی ان دیکھے خواب کتنے ہیں

مزاج بنتی چلی جا رہی ہے تنہائی شعور ذات کے ہم پر عذاب کتنے ہیں

تخفیے خرنہیں کالم زے بدن کے خطوط شریر کتنے ہیں حاضر جواب کتنے ہیں

کے بتائیں کہ دنیا کے اِس فرابے میں گناہ کتنے ہیں لازم ثواب کتنے ہیں

ستم بس اليد بي ب كه بي الكيام كرم تو درند ترب ب حساب كتن بي

ہم آگھ بند کے بیں اگرچہ راہوں میں نجوم کتنے بیں اور آفاب کتنے بیں

ادیب کرب غم آگی چھانے میں حہیں بتاؤ کہ ہم کامیاب کتنے ہیں

# مضطرا کبرآ با دی

کمی پد کھل نہ سکا بھید بچھ بھی قامت کا سمسی کا قامسے موزوں تھا اس قیامت کا

جو میرے حال پہ ڈالی نظر تو رونے لگا عدو سے حق نہ ادا ہو سکا عداوت کا

میں رخم کھانے کے باوصف مسکراتا ہوں مری نظر میں ہے معیار سے شرافت کا

گزرچکاہوں میں اس حدے اب بہت آگے نہیں ہے کھ مجھے احساس غم کی شدت کا

منافقت سے ہیں چرے سے ہوئے جن کے انہیں ہے خیر سے دعو مری رفاقت کا

مرے خدا، مجھے رکھ دور ایسے لوگوں سے کہ جن کے خون میں شامل ہے زہر نفرت کا

قیامت آئی بھی مصطراور آئے جا بھی پھی میں انتظار ہی کرتا رہا قیامت کا 0

نجائے کون ک سجیدگ کے خط میں تھا وہ میرے پاس تھا اور میں گرفت صبط میں تھا حقیقوں کے تاظر میں اشتباہ دیا خموش رہنے کا اس نے جب اعتباہ دیا

جومِ درد کا باعث کھھ اور کیا ہو گا اداس ول کہ خیالِ نشاطِ فرط میں تھا کچھ اور لوگ نتے اُس آگھ کے تصرف میں میری طرف تو فقط گوشئر نگاہ دیا

کلام جو بھی ہوا تھا وضاحتوں سے ہوا کہا ہوا تری آتھوں کا شرح و بسط میں تھا وہی تو چیرہ تھا جس میں سراغ منزل تھا دہی تو آگھ تھی جس نے نشان راہ دیا

میں جس زمانے ہیں تنہا رہا ہجوم میں بھی میں اس زمانے میں کچھ رفت گال ہے ربط میں تھا میں اینے حق میں کہاں سے شہادتیں لاتا برے خلاف اولوالامرتے گواہ دیا

نعیب علی تھیں ادھوری سافتیں ورنہ رفاقتوں کا روبیہ ہاری شرط عیل تھا تمام عصمتیں حاضر ہوں شہ کے مقدم کو تقیب شاہ نے خلقت کو حکم شاہ دیا

رجیم لائی نہ منزل تک اس کی ہمقدی جب اس نے ہمقدی جب اس نے چھوڑا مجھے، ہیں سفر کے وسط میں تھا

کرم کہ رکھتا رہا ہے مجھے تگاہ میں تُو مگر بیام جو تو نے پس نگاہ دیا

#### عقيل دانش (لندن)

0

0

مصلحت خاموشیوں کی بھی بتا سکتے نہیں ہم ہیں گونگے خواب دیکھیں تو ستا سکتے ہیں خیال نو کی ضیاء دی ہے شعر کے فن کو غزل میں ڈھالاہے ہم دنے داوں کی دھر کن کو

زندگی ہم نے گزاری صرف اپنے واسطے زندگی سے ہم مجھی نظریں ملا سکتے نہیں جنون دید کا کیجھ اور بھی فزوں تھہرا دعائیں دیتے ہیں ہم لوگ ان کی چلمن کو

درد ونیا بحر کا دل میں ہے مگر مشکل ہے ہے چیر کر دل ہم کسی کو بھی دکھا کتے نہیں

وہی بہار سے ہر عبد میں رہے محروم جنہوں نے خون سے سینیا زمین گلشن کو

صرف ان کا ذکر رہ جاتا ہے دنیا میں محر مرنے والے جائے پھر واپس تو آ کے تبین

بلند عمارتیں کھاتی رہیں ہواؤں کو میں دیکھتا رہا حسرت سے اپنے آگلن کو

ایک چشم نم ہے وائش ہوجد دل پر اس طرح لاکھ چاہیں ہم خوشی کے گیت کا سکتے نہیں

20. 6 1 · 4 · 10 · 20 · 30

جو لوگ راہِ مبدافت پہ چل پڑے دائش نظر میں لاتے نہیں وہ سمی بھی قدغن کو

#### كرامت بخارى

سوے منزل کوئی انجان چلا قافلہ بے سرو سامان چلا

ساعت ہجر ہیں پھر سانس رکی پھر تری یاد کا طوفان چلا

د کچھ کیا طوق و سلاسل گونج ساتھ قیدی کے جو زندان چلا

ضبط نے روک لیا ہاتھوں کو ہم تو سمجھے شے گریبان چلا

یہ خوشی ہے کہ مرا دھمنِ جال رفتہ رفتہ مجھے پیچان چلا

حیری اللیم وقا میں اے دل حسن کے نام کا فرمان چلا

پجر کوئی آہ لیوں تک آئی ہے پھر کہیں ظلم کا پیان چلا بات تو صاف اور سادہ ہے تم بتاؤ کہ کیا ارادہ ہے

تھک گئے ہو تو ہے بی منزل وم اگر ہے پھر سے جادہ ہے

جتنا کہہ تر عزیز تر اُنتا زندگی بھی عجب لبادہ ہے

یہ جو وعدہ ہے پھر نیا اس کا پہلے وعدوں کا نی اعادہ ہے

لوگ کہتے ہیں ظرف تھوڑا ہے میں سے کہتا ہوں غم زیادہ ہے

مل الب بين مليوں ميں ورنه بيا شمر تو كشاده ہے

کیوں نہ ہو میر سے مجھے نبیت وہ مجمی میرا دی خانوادہ ہے

## سيد صفدر حسين جعفري

ظفرا كبرآ بادى

کوئی خواب ہے نہ خیال ہے مجھے میرے حال پے چھوڑ دو کئی زعمگ کا مال ہے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو ا الله می آگھوں بی مراتے ہوئے افوں کو بھول نہ جانا خوش مناتے ہوئے

مجمی کل بون اور مجمی پاید کل ایجی ش بون اور ایجی ش نیس یکی بست و بود کا حال ب مجمع میرے حال پر چھوڑ دو قدم قدم پہ مواؤں کا سامنا ہو گا بیہ بات ذہن میں رکھنا دیے جلاتے ہوئے

مری آگھ آن کملی نہیں مری میج آن ہوئی نہیں مرا دفت رویہ زوال ہے مجھے میرے حال یہ مچوڑ دو مراول کے رہے بند جھ ہے وروازے آمام عمر کی جش خم مناتے ہوئے

در غیر پر ہول پڑا ہوا کوئی کیل جیسے بڑا ہوا ند عروج ہے ند زوال ہے جھے میرے عال پہ چھوڑ دو وہ دکھ اٹھائے ہیں دل نے کہ خوف آتا ہے تعلقات کی سے بھی اب برحاتے ہوئے

نہ یہ شرق ہے نہ میہ فرب ہے نہ جنوب ہے نہ شال ہے میہ طلسم وهب خیال ہے مجھے میرے حال یہ مجدور وو کی کو کیا خبر اس کی کی کو کیا معلوم جو دل پد بیت محلی داز غم چھیاتے ہوئے

مرامش خف ورجا من بمرى فيل رفت وعا من ب كوكى روع ب ند ملال ب محص مرك عال ب مجور دو اب ال قدر بھی خدادا نہ دوٹھ أو جھ سے برا میں خود سے روٹھ نہ جائل کچھے مناتے ہوئے

ابھی میں ہوں اور ابھی میں جیس ابھی ہست ہوں ابھی بود ہوں یہ قسون حرف کمال ہے مجھے میرے حال یہ چیوڑ دو یہ انہا ہے ظلم بیری مادہ لوق کی کہ لطف آنے لگا ہے قریب کھاتے ہوئے

# سلميم

ہجر کے شب گزار ہم بھی ہیں بینی اخر شار ہم بھی ہیں

آج ان کو ملول دیکھا ہے مضطر و بے قرار ہم بھی ہیں

ٹوٹ کر آج اہر برسا ہے جانے کیوں افتکبار ہم بھی ہیں

وین الفت کے ہم ہیں پیروکار زاہد و دین دار ہم بھی ہیں

ہم کہ کرتے ہیں کاروبارِ عشق برسرِ روزگار ہم بھی ہیں

شہر یار وفا ہیں اے لوگو! صاحبو! شہر یار ہم بھی ہیں

درد کی مملکت کے بیر والی صاحب اقتدار ہم بھی بیں

## پروفیسهیل اخز

پاؤں جس کے آٹھیں گرای کی طرف جا تکا ہے وہ تیرگی کی طرف

اُس کے کیج میں تھی اس طرح کی کھٹک دھیان میرا گیا نغسگی کی طرف

یرم میں یوں تو آنے کو آئے بہت سب کی نظریں اٹھیں آپ بی کی طرف

شام جرال میں جب یاد آئی تری دل کا در کھل گیا جاندنی کی طرف

اپی تنہائی سے ہو کے مجور ہم آنگلتے ہیں تیری گلی کی طرف

گر جہالت پنیتی رہی اس طرح کون آئے گا پھر آ گبی کی طرف

اہل فن میں سہبل ایسے بھی لوگ ہیں جو نہیں دیکھتے روشنی کی طرف

# <u>ڈاکٹرانورسدید</u> شریانوہائمی

اگر ہے دوست تو انور عداوتیں کیسی لوہم نے اپنی سوچ پہ بہرے بٹھا دیے نہیں ہے دوست تو اس سے شکایتیں کیسی منظر جو سامنے تنے وہ سارے بٹا دیے

ہمیں تو ایک جھلک خبر کی نہیں دیتے ہے اتھوں میں ان کی یاد سے جگنو چک المجے عدو یہ کرتے ہیں اپنی عنایتیں کیسی محرومیوں نے سارے دیے جب بجھادیے

تہارے تام جو اِک نقم معنون کی تھی ایک تم کہ بھول کر بھی ہمیں یاد کب کیا اب اس کے گرد نی ہیں حکایتیں کیمی ایک ہم کے سارے زمانے بھلادیے

بھر گئے بیں ہوا میں تہاری یاد کے پھول فرفت میں ان کی یاد سے ظکوے ہزار تنے اگ بیں آج گر دل میں حسرتیں کیسی وہ سامنے جو آئے تو ہم مسکرا دیے

جمالی یار کی رعنائیوں کی مانگو خیر ماؤں کے اور بہنوں کے وہ دل خراش بین سدید اس کی تھیں تم پر عنائیتیں کیسی دہشت گروں نے اُن کے سہارے مناویے

#### ضياءالحن ضياء 0

حوصلہ ول کو ملا اے ہم نفس اب کے برس اینے جیسے جب ملے دو جاروس اب کے برس

اس برس بھی قیر تھائی میں ہم پیاسے دہے اے مرے ایم کرم اب تو برس اب سے برس

رات دن بے چین کرتی ہی رہی یادوں کو گونے جان پر بھاری ہی گزرا سے برس اب کے برس

وقت کی آندمی سے باغ جال میں بلجل می رہی : او منے سے فی حمیا تاریفس اب ے برس

زندگی کے کھیت اور کھلیان سارے جل سکتے وے کیا شادابیاں ہم کوتفس اب کے برس

قافلوں کو دادیاں، صحرا ترستے ہیں ضیاء مرسکی بے موت آواز برس اب کے برس

## سيف الرحمٰن سيفي

این احماس کا سودانیس ہونے دیں مے عشق میں ہم مجنے رسوانیس ہونے دیں مے

غم ند کر بیجے چاغوں کا مری جان کہ ہم تیری محفل میں اندھرائیس ہونے دیں مے

ناگہاں آ بھی گئی کوئی مصیبت جو بھی ہم تری آگھ کو دریا نہیں ہونے دیں گے

عاکم شہر نے کیا خوب سنائی ہے تو ید شہر میں خون خرابہ نہیں ہونے دیں گے

بھھ پہ غلب کسی دشمن کا ہو اے ارض وطن ہم کسی حال میں ایبانہیں ہونے دیں سے

جس کوسینیا تھا مجھی خون سے اسینے سینقی اس جمن زار کو صحرانیس ہونے دیں سے

#### خالديوسف (آكسفورل يرطاني)

ورد شایا جاتے قصهٔ درد سنایا جائے بظاہر تو شعر اور معنی ندارد زغم دل ان کو دکھایا جائے پیٹاور تو ہے قصہ خوانی عدارد

جدیدی نئے عل لگا وہ فیانہ علامت کی بورش کبانی عدارد

كر لا حوصله ول في ودند باد غم ک ہے اُٹھایا جائے

نظیبوں نے پہنچا دیا آساں پر تگر رفعسِت آسانی ندارد

اں کی تغیر بہت مشکل ہے کعبۂ مل کو نہ ڈھایا جائے

غزل ده کی جس کا مفہوم عقا کہ راجہ تو ہے راجدحانی عدارد

اپی نظروں ای میں گر کے رہ جاؤں غال نہ نظروں سے گرایا جاتے

مر بادهٔ ارتوانی عمارد

دل على رہے ہو تو چھنا كيا اب یہ پردہ مجمی اُٹھایا جائے

جائے یں فود کو روایت کی وہ م الله عال عالد

خوب اک مخص کی ہے بھی ہے ادا خود بخود ول مين سايا جائ

اک زمانے کی نظر ہے جھ پر عبادت کو ہر شے پ جانا مقدم راز دل کیے چھپایا جائے وضو کو جو پہنچ تو پانی عدادہ عبادت کو ہر ہے یہ جانا مقدم

رکھو جنس کل مدا عام خالد م يان عادد

جا گئے پر بھی نہ جاکیں جو زیتر الن كو كل طرح وكايا جائ

## محشرزيدي

خَنِول سے کھیلئے، فحلِ خدال سے کھیلئے جوثِ نموئے ہزہ و ریحال سے کھیلئے جب تک قیام روح مر خاکداں رہے تب تک مزاج گردثی دوراں سے کھیلئے جب ماتم بهار کی مجلس ہو منعقد اسید فصل اللہ و ریحال سے کھیلئے جب تک ہو مختل دعوت ایماں سے مستفیض تب تک وعبر عظمت انساں سے کھیلئے جب تک تمازت عم دوراں ہے جال مملل ساتی کی چم میدہ ساماں سے کھیلئے اک تو بہار ناز سے پھر رسم و راہ ہو زنجیر زلف و گوشتہ داماں سے کھیلئے جب مُعَنیان شہر چڑھائیں صلیب پر اس وقت مجی تصور جاناں سے کھیلئے نامازی حیات بھی وقت بھی تو دے مقدور ہو تو عبد بہاراں سے کھیلئے

مختر یقیں کی نیند عمل دے خیال کو پھر احماد دوق فراواں سے کھیلئے

## اكبرحيدرآبادي (آسفورد)

طال کا بھی تاثر خوشی ش ما ہے مرا مزاج مری سائیکی ش ما ہے ہے کا کات آگر اب بھی ناتمام تو کیا تمام ہوئے کا امکاں کی ش ماتا ہے ا الله المحتا ہے آغاز وقت کا جب مجمی جواب اس کا بھیشہ تفی عمی ملتا ہے جو ہم یہ سایہ ٹکن ہے پروں کو پھیلائے سراغ صح کا اُس ٹیرگی میں ماتا ہے مجھی ہے قبر مجسم مجھی ہے رقم تمام ہے کس کا عکس جو یہ آدی میں ماتا ہے نظر فروز سی چٹم و لب ک آراکش وہ حسن اور ہے جو سادگی میں ملا ہے بنا کے دیکھو کی کو تم اپنا یار عزیز کہ دشخی کا پت دوئی میں ملک ہے وہ چیرہ دیکھا تھا ہیں نے جے اندھیرے ہی کچھ اور ہوتا ہے جب روشی میں ملتا ہے بڑے مزے سے گزرتی ہے زعدگ آگر بڑا سکون مجھے شاحری عمل ملک ہے

0 اگر خیریت نیک مطلوب ہے اسے بھول جاؤ جو محبوب ہے

لاکھ بے اعتثاثی کی محسوس ہم خدا سے نہیں ہوئے مایوس

فظ شکر کرتا رہے آدی شکایت محبت میں سعیوب ہے

کیا بتاکیں کہ آکینے میں ہمیں کیسی لگتی ہے صورت معکوس

جو مشہور تھا تیں کے نام سے وہ افسانہ اب ہم سے منسوب ہے

درد ول کی دوا نہیں ویتا کوئی لقمان، کوئی جالینوس

خدا خوش سمی اس گنبگار سے بیر بندول کے نزویک معتوب ہے

کھے تو شخشے سے رمک سے جھکے اے کفایت شعارا اے سنجوں

سنے گا بھلا عقل کی بات کیا ابھی دل محبت سے مغلوب ہے کوششیں رانگاں نہیں جاتیں رفتہ رفتہ وہ ہو گئے مانوس

جو اس دور میں مبر سے رہ کے وہ ایٹ زمائے کا ایوب ہے رات پینے رہے ضافت عیں ہم سے ناب ، شخ صاحب جوس

کیال وہ، کہال آپ انور شعور اسے آپ کا چاہنا خوب ہے کوئی بولا نہیں شعور سے آج آخر اُٹھ کر چلا گیا منحوں

#### پروفیسر محمداولین جعفری (سائل۔امریکہ) گندیساعت

نفش كرلياس نے پر بیافظ که جگنو کہوں کے سوداگر ساعتوں کے جارہ گر چورا وربه جا دوگر وه متاع بيايال سب کی سب چرالائے شان زم گای سے تيرے دل مي درآئے ميرے ول عن ورآئے ذہن کی منڈیروں پر رقص نور ہوتا ہے اور چراغ علتے ہیں رت جكول كى رُت آئى گندساعت میں جلتر مگ بجتے ہیں

جا عرنی کی خوشبونے اوس کے ملیوں نے پھول کی شعاعوں نے رنگ کے سفینوں نے پیوار نے ستاروں کی آئے نے بہاروں کی جوبھی کھے کہا اس سے شرملیں تکا ہوں سے مد بحرى مواؤل سے درد کی اواؤں سے روح کی صداؤں ہے جو بھی کھے سنااس نے ذات کے شوالے میں شوق کے اجائے میں خامشی کے خامہے آئینہ پرچرت کے

#### پروفیسرخیال آ فاقی عدل

عدل تاج شاهِ شامان، عدل اقليم فقير سيرت فاروق اعظم، صورت روش خمير عدل ک تاریخ میں ملتی ہے ایک بھی نظیر راکب ناقہ ہے بندہ اور پیادہ ہے امیر عدل سے انبانیت ہوتی ہے جوہر آشا عدل ای رستہ خودی کاء ہے خدا کا بھی سفیر عدل كرتا ہے نظر كو واقف حدِّ ادب درمیان عشق و متی تھنج دیتا ہے کیر چھوٹ جاتا ہے کمان کلم سے بے ساخت عدل کی ہو دھیری تو پایت آتا ہے جیر عدل سے عوال پاتے ہیں مضامین حیات عدل جب بنآ ہے اخبار محبت کا مدیر رکھ نیں سکتا سفینے کا توازن بادیاں عدل سے واقف نہیں جب ناخدا کا عی خمیر عدل ہو تو موج طوفال بن نہیں عتی مجھی عدل کے آجے کی میں کھن نہیں عتی مجی

نفرتوں کا دشت ہو یا ہو محبت کا چمن جہل کا ظلمت کدہ ہو یا ہو بزم علم و فن ماہ و الجم کے بدن ہوں یا گل و لالہ کے تن سنگ و آئن کے بیولے مول کر رفتم کے بدن به اجالوں کا جہاں، به رنگ و بو کی محقلیں برم پرواند مو یا مو جگنودل کی انجمن بادلول کا تحن ہو یا بجلیوں کی شورشیں عدیوں کی جال ہو یا آبثاروں کا جلن باد غد و چيز يو که يو نسيم څوگوار وحثيان وشت بول يا بول حينان چن ابل زر کی موت ہو یا اہل دل کی زعرگ عقل کی "وانشوری" یا عشق کا دیوانہ پن صورت لیل ہو کوئی یا کوئی تصویر قیس جان پرده دار ہو یا جم بے گور و کفن عدل جلوه كر ہے ہر صورت على، ہر تصور على زعدگی جکڑی ہوئی ہے عدل کی زنچر میں

اشک ہائے چھم شب سے میح تازہ کی بہار آقاب عدل سے ہے خون انجم کا تکھار یہ نفوش زندگی، بیر رنگ و بو کی کا نات گردش شام و سحر، بیر روز و شب کے حاوثات

عدل کو ہے صاحبان مفتدر پر افتدار سرگوں ہے بارگاہ عدل میں ہر ذی وقار یہ عروب آرزو، یہ جبخودل کی برات عدل کے ہیں سب کرشے، عدل کے ہیں مجزات

عدل کرتا ہے غریب شہر کو بھی معتبر عدل کے آگے امیر شہر بھی بے اختیار اشک شبنم پر مرزتا ہے محل خنداں کا دل ہے مرتب کچھ ای عنوال سے مضمون حیات

معرکہ ہو بدر کا یا کہ ہو میدانِ اُحد غیرت ششیر مومن عدل کی آنکینہ دار پرتو خورشید سے ہے ماہ و الجم کو فروغ بیہ جہاں آئینۂ تصویر، عکسِ تحسن ذات

عدل کی عموار ہے ہے حق و باطل بین تمیز عدل ہے ایمان مومن، مرضی پروردگار شہر کی ہنگامہ خیزی، دشت و صحرا کا سکوت بیہ خرد کی داستانیں، بیہ جنوں کے واقعات

عدل کی میزان میں لعل و جواہر ہی نہیں بے حقیقت منگریزوں کو بھی کرتی ہے شار موسم گل کا زمانہ ہو کہ ہو دور خزال خار سے ملتی نہیں ہے دامن گل کو نجات

عدل کو طوفان و ساحل پر ہے بکسال وسترس مویج سرکش کو نہیں ملتی عدالت سے فرار مصرعہ موزوں ہے کوئی لفظ ناموزوں نہیں اک مسلسل لظم ہے حویا نظام کا تنات

عدل سے بھا ہے جب کوئی غلام زندگی دسب قدرت کھیٹی لیٹا ہے زمام زندگی

روشیٰ ہے دو جہاں میں آفاب عدل سے مرکے جینا سیکھتا ہے دل کتاب عدل سے

#### ڈاکٹرانورسدید آخری کھہ

عدل آئین وفا ہے، عدل دستور بیش عدل بیان شربیت، عدل ہے معیار دیں

یونکی اک دوز اس نے دل کی بیں خود فراموش کے لیے بیں مجھے یہ بات کہدی تھی کہوہ عمر روال کے آخری زینے یہ بیٹھا د کہتا کر ہوش تے بیدورو از تاجار ہاہے، نرو بان وقت سے آہت آہت ہواجا تاہے کم آہت آہت جو ہے ابھی اوجمل نگا ہوں سے لاکھ مخفر پیپ رہے یا رمگ بدلے آسٹیں جرم لیکن عدل کی آسکھوں سے حجب سکتا نہیں

یہ جمال ماہتائی، بیہ جلال آفاب عدل ہے آئینۂ فطرت کا عس دل تھیں

عدل کے ول میں نہیں ہے انتیاز رنگ ولسل بے نگاہ عدل میں ہر رنگ، ہر صورت حسیں

وہ کہتا تھا کہ میں بھی ایک سورج ہوں گرمحسوں کرتا ہوں کہ جیسے میں نہیں آیا تھا اس دنیا میں کے جیسے میں نہیں آیا تھا اس دنیا میں کے کرروشنی کی ان گنت کرنیں سفر میں نے کیا تھا ، بس اتد ھیرے سے اندھیرے تک عدل کے بی زیرِ فرمان ہے نظامِ ہست و بود افتدار وقت بھی ہے عدل کے زیرِ ممکیں

اساں کی وسعتیں تارا میں چھم عدل میں عدل کا ہے تعش یا یہ دور تک پھیلی زمیں

کہاریاور پھردہ خود فراموثی کے لیے بیں کہیں ایسا گیا کہ پھرٹیں دیکھااے میں نے نہیں ہاتیں تن اس ک دہلحہ ۔۔۔۔کون جائے؟ زیست کا تھا آخری لیے عدل مطلوب ازل ہے، عدل مقصور ابد عدل پر قائم ہے وٹیا، عدل پر قائم ہے دیں

اس جان آب وگل میں ای نیس ایمان عدل عدل عرمة محر کے سینے پر بھی ہے میزان عدل

## ا بين راحت چفا کي روِعمل

بھے یہ رہ رہ کے گلتاں کا گماں ہوتا ہے نیس اُٹھتی ہے تو احساس جواں ہوتا ہے زخم دل! آج بہاروں کو دکھا آئینہ مسکرا، غم کی عنایات مسلسل سے طفیل

یمی انداز کرے کا کئی مویٰ پیدا زندگی ہوگی نے فکر وعمل کی شیدا

عام ہونے دے ذرا شیوہ فرعون ابھی ظامتیں میر درخثال کی فتم کھائیں گ

رس و دار نے تخلیق کیا ہے منصور جرو بیداد ہے سرچشمۂ ادراک وشعور

ظلم نے عیسی مریم کو دیا بام عروج مُر خاموشی بھی اِک طرز بیاں رکھتی ہے

کتنی گل رنگ بہاروں کو لیے اجری ہے ہرطرف دشت میں خوشبوکی طرح بھری ہے

کون جائے کی احساس کی نوخیز ترنگ کنٹی ہے باک تمناؤں کا مظہر بن کر

اوڑھ لو موت کا بے رنگ کفن چارہ گروا زندگی اُٹھی ہے خود درد کا درمال کے کر اب نہ اندھیارے اجالوں ہے بھی انجیں گے صح کو آئے گی پیغام بہاراں لے کر

### سیدمشکورحسین با د دی اقرار

### اختشام اویب وصال بیم

بات کریں دوٹوک

الکے دھوپ

سامنے آ سے طرح طرح کا دوپ
شخصیت کی روئی ہے پایاں کے اجالے
چم چم برسیں
جم جم برسیں
بات کریں دوٹوک کا کسب وقت ہودور
بارٹیم چلے
بارٹیم چلے
بارٹیم جالے
بارٹیم دوٹوک

پرائیک روزگیا ہوا

وہ میری جائی آرزو

وہ میری جائی عرب

مرے طویل و بے جہت سنریس میرے ساتھ ب

وہ جس کے دم سے میری زندگی بین اک کھار ب

وہ جس کا پیکر حمیں

وہ جس کی مست آگھڑ یوں میں جنتی دورتک بھی

مروری مروری مروری ب

#### سیدصفدر حسین جعفری میرے یاؤں جل رہے ہیں

نه وه زير پا زيس ہے نه وه سر په آسال ہے نه وه محل آرزو ہے نه خيال ولبرال ہے

بيمقام كون سا ہے مرے پاؤل جل رہے ہيں

نہ وہ نیلگول فلک ہے نہ وہ بحرِ بیکرال ہے نہ وہ مرکب ہوا ہے نہ وہ کشیت کہکٹال ہے

بيرمقام كون سا بمرع ياؤل جل رب ين

نه وه ذوتي مختلو ہے نه وه چشم جبتی ہے نه خیال کاخ و کو ہے نه وه حسن آرزو ہے

بيمقام كون سا ہے مرے باؤں جل رہے ہيں

نہ گلی میں شور طفلاں نہ وہ میزباں نہ مہمال نہ کوئی نوید بارال نہ ہے کوئی ابرنیساں

یہ مقام کون سا ہے مرے پاؤل جل رہے ہیں

نه وه نالهٔ شبانه نه وه حرف محرمانه تب و تاب عاشقانه نه اداست ولبرانه

يدمقام كون سا ب مرے پاؤل جل رہے ہيں

نہ عمّاسی دوستانہ نہ عمّاسی زمانہ نہ دوایت سحر ہے نہ حکامت شبانہ

يدمقام كون سا ہمرے باؤل جل رہے ہيں

نه ستارہ ہے نہ رہیر نہ جلوی کارواں ہے مری آتکھ میں لہو ہے مرا دل دھوال دھوال ہے

بيمقام كون سا بمرے ياؤں جل رہے ہيں

#### دباعيات صادقين

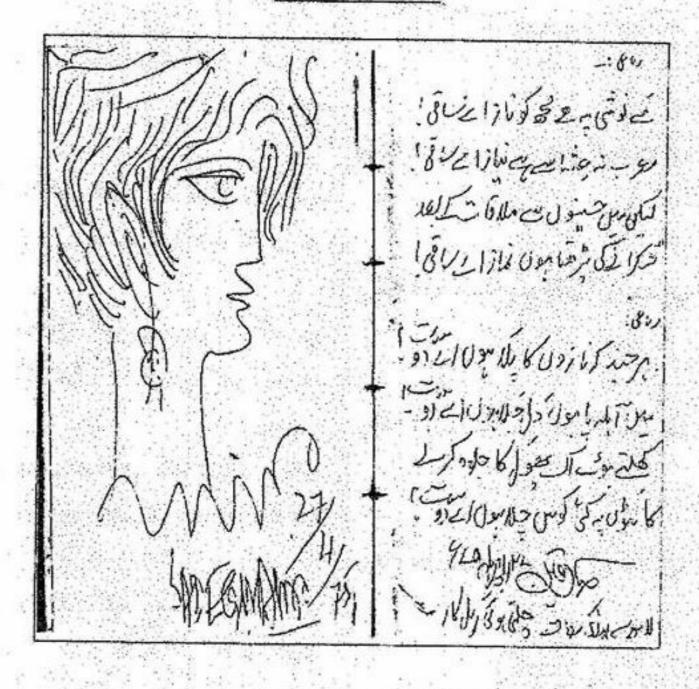

عظیم معور ما دقین مرح می مندرجه بالا رباحیات مرح م بی کی خود نوشته بین یو براور عزیز پروفیسر محداد لیسی جعفری

ن امریکہ ب ارمال کی بین رباحیات کے مصل ایک پشل انکی بھی ہے۔ یہ خفتہ تاور و نایاب ہم تذرقار کین

کرتے ہوئے جعفری صاحب کے محتوب سے اختیاس بھی فیش کرتے ہیں ملاحظہ ہو " ایک می ( کا اپریل اسکے ہو) او ہور سے راولینڈی تک صادقین صاحب کے ماتھوریل کا رشی سفر ہوا۔ بہت یا تمی ہو کیں۔ وہ بہت و بہت منظور سے مستقل رباحیات ساتے کے اور خلف موشوعات پر کشکوک سی " فکرا قبال" پر سعنے کیلئے مغربی ساتھ کے اور خلف موشوعات پر کشکوک سی " فکرا قبال" پر سعنے کیلئے سفری ساتھ کے اور خلف موشوعات پر کشکوک سی " فکرا قبال" پر سعنے کیلئے سفری ساتھ کے اور خلف موشوعات پر کشکوک سی " فکرا قبال" پر سعنے کیلئے سفری ساتھ کے کیا تھا۔ اس پر انہوں نے دور یا جیات لکھ ویں اور ایک تصویر بناوی " ( اوار ہ )

#### عبدالعزيز خالد رياعيات

ہوتا کیں شعر ہر کلام موزول آئے نہ اڑ ساز عل بے سوز ورول اے زاید خیرہ سرا نہ کر صرف نظر ہر فن کو مناسبت ہے طبعی درکار لا تَسُسَ نَصِيبُكَ مَنِ اللَّالِيا ﴿ ﴿ ﴾ مِجُول كُولَى بَن سَكَ نه بِ وَوَلَّ جَوْل!

بولے تو کے تار چیزے بربط کے طال ایسے جیسے موج صہا لرزے سانيج مين وه على وه متناسب اعضا آ تھوں کی ہوسیری شطبیعت بی بھرے!

اک راز ہے مربست نظام قدرت اوراک سے باہر ہے خدا کی حکمت میلہ ہے لیک جھیک کا یہ برم روال - آتے ہی لے جال یہ مکم رفست

کیوں وکھ کے نقشہ ملب بینا کا آتا ہے تھے یاد سلیمانی عصا لك تفا يظام جو يكي و سالم اندر سے مر ریختہ و دیمک خوردہ!

بریا ہے یہ جن رنگ و یو تیرے لیے ہر جلوہ تھے وقوت نظارہ دے

ہر پھول جو کھانا ہے مہيئر نہ چڑھے قدرت ندسلوک ایک ساسب سے کرے لقمان سے بڑھ کے ہوں کے کتنے دانا كمنام جيئ اور جو كمنام مرسا

کیوں اس نے شکایت کی اکیلے پن کی س عالم من يه بات غالب في كي "جيتے جي کوئي ميرا هم خوار تهيں مرتے یہ عزادار تہ ہو گا کوئی!"

کرتا نہیں یال خشہ نوازی کوئی مر محل کو ہر دم رہے ایل علی بری شاید یہ تمنا رہے حرب بی مدام ہو دور زمانہ حسب دلخواہ کبھی!

## <u>شریف فاروق</u> خاطرغز نوی \_\_\_ جیرت انگیز شخصیت

پروفیسر خاطر غزنوی کی رحلت میرے لئے ایک سانحہ ہے جس کا مجراز فم جب تک میں از مرکی کی کشاکش سے دو جا رہوں رستار ہے گا۔ خاطر کا شار میری زعدگی میں شامل ان دوستوں میں ہوتا ہے جنہیں میں مرحم نہیں قر اردے سکنا کیونکہ اس کی شخصیت کی ایک ایک رمق میرے نہاں خانہ دل و د ماغ میں سرگر دال ہے۔ جب کی ایسے دوست کی یاد کا بیرتزیا دینے دالا عالم ہوتو آپ ہی تناہے اسے مرحم کیسے قر اردیا جا سکتا ہے؟ بے شک دہ میری نظروں سے بی نہیں زمانے کی نظروں سے اوجمل ہوگیا ہے گئیں اس کی تابیدہ صورت کا ایک ایک نقش میرے سامنے جلوہ قبل نے کی نظروں سے اوجمل ہوگیا ہے گئیں اس کی تابیدہ صورت کا ایک ایک نقش میرے سامنے جلوہ قبل ہو گیا ہے گئیں اس کی تابیدہ صورت کا ایک ایک نقش میرے سامنے جلوہ قبل ہو ہو تے اسے میں ہوئے ویک ہوں حضرت شخ جنید بابا کے قبرستان میں منوں مٹی کے میر دہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں جا ہوں بھی تو بی خاموش لیکن دل دوز منظر زعر کی کئی لمجے میں جملائیں سکتا۔ مورے ویکھا ہے۔ میں جا ہوں بھی تو بی خاموش لیکن دل دوز منظر زعر کی کئی لمجے میں جملائیں سکتا۔ دہ بہ صفرور روپوش ہوگیا لیکن اس کے باوجود اپنی شرافت و نجابت اور علمی واد بی کاوشوں اور مجلس آرائیوں کی وجہ سے ضرور روپوش ہوگیا لیکن اس کے باوجود اپنی شرافت و نجابت اور علمی واد بی کاوشوں اور مجلس آرائیوں کی وجہ سے نیز و بی کاوشوں اور مجلس آرائیوں کی وجہ سے نیز و بی کا دیکھی کی کی میں جملس آرائیوں کی وجہ سے نیز و بی کا دھوں اور میں گار

سجود بی از ماحب کردار ، پیکر از ایس کی کس خوبی کا آغاز کہاں سے کروں؟ پاکباز ، صاحب کردار ، پیکر شراخت فاطری شخصیت کی راجت پر بہت پر کھا جاسکتا ہے لیکن اس کے لئے شراخت فاطری شخصیت کی راجت پر بہت پر کھا جاسکتا ہے لیکن اس کے لئے ایک طویل فرصت کی ضرورت ہے بہر حال اس کی زندگی کی واستان میر ہے لئے طویل اور دہگداز ہے کہ تک شی نے اسے اس کی جاسکتا ہے اس کی زندگی کی سے اسے اس کی جوئے ہوئے ویکھا ہے ۔ اس کی زندگی کے آخری ایا م میرے مامنے گزرے ہیں ۔ جس نے ویکھا ہے کہ وہ کی طرح بھی موت کے سامنے ہتھیار کے آخری ایا م میرے مامنے گزرے ہیں ۔ جس نے ویکھا ہے کہ وہ کی طرح بھی موت کے سامنے ہتھیار کا ان کھا ہے کہ وہ کی طرح بھی موت کے سامنے ہتھیار کا ان کھی موت کے سامنے ہتھیار کا کو تھا ہے گئی اس کی زندگی کے آخری ایا م بھی تشیب وفراز جس لیٹے ہوئے تھے لیکن اس نے ان تھین مراحل کو تھا ہے کہ بود کی تھا گئی ان کی دوری کی موت اسے کے بود بیکی وقا تا ہے کے بود بیکی وقا تا ہے کے بود بیکی وقا تا ہے کے بود بیکی موت کے کرنے کی طرح اس کے گئی تھی موری میں چیش ہوگا تو اپنی کے کرنے کی طرح اس کے گئی تھی کو گئی تھی ہوگا تو اپنی کے کرنے کی طرح اس کے گئی تھی کہ کہا تھا زہوجا تا ، اس لئے جب وہ اللہ تعالی موجا تا ۔ ایک لیے کے بود بیکی کرنے کی طرح اس کے گئی تھی کہا کہ آغاز ہوجا تا ، اس لئے جب وہ اللہ تعالی کے حضور میں چیش ہوگا تو اپنی کرنے کی طرح اس کے گئی تھی کہا کہا تھا زہوجا تا ، اس لئے جب وہ اللہ تعالی موجونے میں چیش ہوگا تو اپنی

#### عبدالعزيز خالد دباعيات

ہوتا نہیں شعر ہر کلامِ موزول آئے نہ اثر ساز ہیں بے سوزِ درول ہر فمن کو مناسبت ہے طبعی درکار مجنوں کوئی بن سکے نہ بے ذوقِ جنوں!

ہولے تو گئے تار چیٹرے بربط کے چال ایسے تھیے موج صببا لرزے سانچ میں ڈھلے وہ شناسب اعتمال ایکھوں کی ہوسیری نہ طبیعت ہی بجرے!

اک راز ہے مربسۃ نظامِ قدرت ادراک سے باہر ہے خدا کی حکمت میلہ ہے لیک جھیک کا بیہ برمِ روال سیلہ ہے لیک جھیک کا بیہ برمِ روال

کیوں دکھے کے نقشہ ملّب بینا کا آتا ہے مجھے یاد سلیمانی عصا لگتا تھا بظاہر جو صحیح و سالم اندر سے گر ریختہ و دیمک خوردہ! ریا ہے یہ جشن رنگ و ہو تیرے لیے ہر چلوہ تجمیے دعوت نظارہ دے اے زاہد خیرہ نرا نہ کر مرف نظر لاقشش تبصیبتک مَنِ اللّانیا تھے

ہر کھول جو کھلنا ہے مہیئر نہ چڑھے قدرت نہ سلوک ایک ساسب سے کرے لقمان سے بوھ کے ہوں کے کتنے دانا ممنام جیئے اور جو ممنام مرے!

کیوں اس نے شکایت کی اکیلے پن کی کسی عالم میں سے بات خالب نے کہی: 
"مسیتے جی کوئی میرا غم خوار نہیں مرنے ہے عزادار نہ ہو گا کوئی!"

کرتا نہیں یاں خشہ نوازی کوئی ہرخض کو ہر دم رہے اپنی بی پیٹی شاید یہ تمنا رہے حسرت ہی مدام ہو دور زبانہ حب دلخواہ مجی!

ملكم كرفراموش ندد نياض ستعاينا حد

### <u>شریف فاروق</u> خاطرغز نوی ـ ـ ـ حیرت انگیز شخصیت

پروفیسر خاطر قرنوی کی رحلت میرے لئے ایک ساتھ ہے جس کا مجرا زخم جب تک میں رعگ رائم جب تک میں رعگ کی کشائش ہے دوجار ہوں رستار ہے گا۔ خاطر کا شار میری زعمی میں شاف ان دوستوں میں ہوتا ہے جنہیں میں مرعوم نیں قرار و رے سکنا کیونکہ اس کی شخصیت کی ایک ایک رمین میرے نہاں خانہ دل و د مان میں سرگر دال ہے ۔ جب سمی ایسے دوست کی یاد کا بیرتو یا دینے دالا عالم ہوتو آپ ہی تناہے اسے مرعوم کیے قرار دریا جا سکتا ہے؟ بے شک وہ میری نظروں سے ہی نییں زمانے کی نظروں سے اوجل ہوگیاں ہے۔ اسے میں ساتے جلوہ آئی ہوگیاں ہے۔ اسے میں ساتے جلوہ آئی ہوگیاں ہوگیا ہے۔ اسے میں سے اوجل ہوگیا ہے گین اس کی تابندہ صورت کا ایک ایک تقش میرے سامنے جلوہ آئی ہے۔ اسے میں ہوئے ترستان میں منوں مٹی کے بیرد ہوئے ہے آخری یا دسفید چرا اس میں میوں معزرت شخ جنید بالا کے قرستان میں منوں مٹی کے بیرد ہوئے ہوئے و شری یا دسفید چرا اس میں جا ہوں بھی تو یہ خاموش کین دل دوز منظر زندگی کے کی لمے میں بھائیس سکا۔ تو سے دیکھا ہے۔ میں جا ہوں بھی تو یہ خاموش کین دل دوز منظر زندگی کے کی لمے میں بھائیس سکا۔ وہ جم سے ضرور در دو پوش ہوگیا گین اس کے باوجود اپنی شراخت و نجا بت اور علی واد بی کا وشوں اور دو جم سے ضرور در دو پوش ہوگیا گین اس کے باوجود اپنی شراخت و نجا بت اور علی واد بی کا وشوں اور بھی آتر ائیوں کی وجہ سے زندہ ہے اور زندہ در ہے گا۔

ہے جہ بیں تین آ رہا کہ اس کی س خوبی کا آغاز کہاں ہے کروں؟ پاکہان، صاحب کروار، ویکر شرافت خاطر کی تخصیت کی الحجہ تھی۔ اس کی زندگی کی ہر جہت پر بہت پیجو کلھا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے ایک طویل فرصت کی ضرورت ہے بہر حال اس کی زندگی کی واستان میرے لئے طویل اور دلگداز ہے کہونکہ میں نے اسے اس کی جان گی از مائی کرتے ہوئے و کے ویکھا ہے۔ اس کی زندگی میں نے اسے اس کی جو ندی کھا ہے۔ اس کی زندگی میں نے اسے اس کی جو اسے بہتھیار کے آخری ایا م میرے سامنے گزرے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کروہ کسی طرح بھی موت کے ماہے بتھیار کے آخری ایا م میرے سامنے گزرے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کروہ کسی طرح بھی موت کے ماہے بتھیار کا اس کے آخری ایا م میرے سامنے گزرے ہوئے تھے گیاں اس نے ان تھین مراحل کو نہایت یا اس کی زندگی کے آخری ایا م بھی نشیب وفراز میں لیٹے ہوئے تھے گیاں اس نے ان تھین مراحل کو نہایت یا اس کی زندگی کے آخری ایا م بھی نشیب وفراز میں لیٹے ہوئے تھے گیاں اس نے ان تھین مراحل کو نہایت یا وقارا نداز سے لیمر کیا وہ جو نمی سنجالا لیتا اس کا د ماغ متحرک اور پوراجم فعال ہوجا تا۔ ایک لیمے کے بعد بحل وقارا نداز سے لیمر کیا وہ جو نمی سنجالا لیتا اس کا د ماغ متحرک اور پوراجم فعال ہوجا تا۔ ایک لیمے کے بعد بحل وقارا نداز سے کی طرح اس کے قبیل ہوجا تا۔ اس لئے جب وہ اللہ تعالی کے حضور میں چیش ہوگا تو اپنی

جوانی مٹ سی لیکن خلش درد محبت کی جہاں محسوس ہوتی تھی وہیں محسوس ہوتی ہے

قاہر ہے یہ انتہائی محرّ م لیکن اپنے عہد شاب بیں ہوش ربا خالون تھیں، خاطری تخفی صباحت کے تیروں کی خلش کو خاموق ہے عربحرص کرتی رہیں۔ یہ کوئی انو کھا وا تعربیں واردات تلب کی ایڈا رسانیوں کی کوئیس اس ہے بھوٹی ہیں۔ خاطر انتہائی با کر دار اور اخلاق کی بلندیوں کا پیکر حسین وجیل تھا۔ اگر اسے باؤرن صوفی باصفا اور دائشور شخصیت قرار دوں تو بے جانہ ہوگا۔ خاطر ایک بے باک اور پر چرش محب دطن تھا۔ جب وہ کوالا لجور یو نیورٹی کی اردو چیئر پر تھا تو اس نے اردواور مالائی لابان کے وہ بڑار مشترک الفاظ کی جرت انگیز و کشتری مرتب کر کے ملا پیشیا اور پاکستان کی تاریخ علم وا دب بیس مقام دوام حاصل کرایا۔ اسے حکومت ملا پیشیا نے اس کی اس تھی کا وش کے نتیجہ میں اعز ازی ڈاکٹر آ ف مرانیا موام حاصل کرایا۔ اسے حکومت ملا پیشیا نے اس کی اس تھی کا وش کے نتیجہ میں اعز ازی ڈاکٹر آ ف مرانیا موام دیا۔ پاکستان کی تاریخ سازگار تا مہ مرانیا موب دیا۔ پاکستان اور تا کہ اور تاریخ سازگار تا مہ مرانیا موب یا کستان اور تا کہ تا کی خوصیت کی مرانیا موب کی دھوٹی کی دوجہ سے خاصی مضبوط تھی ، اس لئے پاکستان اور قا کماعظم کی شخصیت کی کر دارکشی اور گا تھی کی مہا تھی مضبوط تھی ، اس لئے پاکستان اور قا کماعظم کی شخصیت کی کر دارکشی اور گا تھی کی مہا تھا تیا تیا تھی مضبوط تھی ، اس لئے پاکستان اور قا کماعظم کی شخصیت کی کر دارکشی اور گا تھی کی مہا تھا تیا تھا میں مضبوط تھی ، اس لئے پاکستان اور قا کماعظم کی شخصیت کی کر دارکشی اور گا تھی کی مہا تھا تیا تھی مضبوط تھی ، اس لئے پاکستان اور قا کماعشم کی معاونت سے کھی کوئی کے موب کے خاص کی مار با تعدد دیا۔ بھارتی سفارت خانہ کی محاون سے سے کھی کی میا تھا تھیں۔ کے لئے طور بار کھی کی موب کی کھی معاونت سے دیا۔ بھارتی سفارتی سے مار با تعدد دیا۔ بھارتی سفارتی مار با تعدد دیا۔ بھارتی سفارتی کی معاونت سے دیا۔ بھارتی سفارتی سفارتی کی معاونت سے دیا۔ بھارتی سفارتی سے دیا۔ بھارتی سفارتی سفارتی کی معاونت سے دیا۔ بھارتی سفارتی کی دی کھی کی معاونت سے دیا۔ بھارتی سفارتی کی معاونت سے دیا۔ بھارتی سفارتی کی دیا۔ بھارتی سفارتی کی دی دیا۔ بھارتی سفارتی کی دور بھارتی کی دیا۔ بھارتی سفارتی کی دی دیا۔ بھارتی سفارتی کی دیا۔ بھارتی سفارتی کی دیا کے دیا کی دیا کی دیا کہ دیا کی دور کی دیا کر دیا کی دیا ک

لكائ ركعاب يعنى

## میاں غلام قادر احمد فراز کی یا و میں

بیان دنوں کی بات ہے جب راقم الحروف محکہ ٹیلی فون بیں پٹاور بیں اسٹنٹ انجیئر تعینات تفا۔ایک دوز دیکھا کہ دفتر کے باہر فراز صاحب باتھ بیں کوئی کاغذیہ کر پر بٹان محوم رہے ، بیں۔فوری طور پران کی پذیرائی کی۔ دفتر بیں پاس بٹھا کر جائے سے خاطر تواضع کی۔کاغذان کے باتھ سے کے کراپنے میروائز رکو دیا ور چندمنٹوں بی فراز صاحب کا ٹیلی فون کا تضیہ عل ہو تھا۔ راقم کا سرکاری تھر کہاؤنڈ کے اندر تفا۔ فراز صاحب نے بیٹھک بیں دیواروں پر

ما چسیں عی ما چسیس دیکھیں تو بہت محظوظ ہوئے اور لائمر مری ملاحظہ فر ماکر بیجد دا دوی۔

پھا ورآئی۔ ان بھی راقم کا ایک پرانا ووست بھی تفا۔ وہ سب کو لے کر فریب خانے آیا۔ ایک لاس بھا ورآئی۔ ان بھی راقم کا ایک پرانا ووست بھی تفا۔ وہ سب کو لے کر فریب خانے آیا۔ ایک لوجوان نے خواہش ظاہر کی کہ کی طور فراز صاحب کا دیدار ہو۔ دوسرے کرے بیں جا کر فراز صاحب کے گرفون کیا۔ وہ ابھی ایمی یو بخورٹی پہنچ بنے۔ ان کوان کے جانے والے کا پیغام پہنچایا تو صاحب کے گرفون کیا۔ وہ وابھی ابھی فون ایمین بنچ اور تھرے آئے تنام افران کو ورطئی النے پاؤں ایپ جانے باور تھرے آئے تنام افران کو ورطئی جرت بیں ڈال دیا۔ نوجوان مجسٹریٹ فراز صاحب کے ناویدہ عاشق تھے۔ بوی خوش محوار بات جیرت بیں ڈال دیا۔ نوجوان مجسٹریٹ فراز صاحب کے ناویدہ عاشق تھے۔ بوی خوش محوار بات جیرت بوگی اور کا فی ورطئی دیر بعد مہمان خریب خانے سے شادان وفر حاں رخصت ہوتے۔ ایک بات ضرور بوگی کہ فراز صاحب نے اپنے اشعار سنانے سے معذرت طلب کی کہ اس طرح کی محفاوں میں وہ اشعار بینا نے اسے مردین طلب کی کہ اس طرح کی محفاوں میں وہ اشعار بینا نے ا

پٹاور میں قراز صاحب پاکتان ٹیشل سنٹر کے ڈائز بکٹر کی حیثیت سے خدمات سرانجام وے رہے تھے۔ ایک وفعہ فیش صاحب کے اعزاز میں ایک پُرُ وقار تقریب منعقد تھی۔ فراز صاحب نے راقم الحروف کوہال میں داخل ہوتے و یکھا تو فرمایا: فیش صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کوان

زعد كى كايك ايك لمح كاحساب يركيد كريش كروس كاكد "شادم از زعد كى خويش كدكار ي كردم" آج ے چدسال قبل میں نے گرین ہوئل میں اس کے اعزاز میں" شام خاطر" کا ا بهمام کیا۔ اس میں پروفیسر اشرف بخاری مرحوم، پروفیسر محن احسان اور پروفیسر پریشان خنگ سمیت بہت سے دوستوں نے شرکت کی اور خاطر کی خدمات کا اعتراف کیا۔ اس موقع پر خاطر کی کاوٹ بائے باکال DISPLAY کے صاحزادے بیزاد نے نہایت مہارت سے کیا۔ اس تقریب سے ایک خاتون نے جواب ز مانے کی قالد روز گارتھیں بر ملا بحری محفل میں کوئی نصف مدی بعد انکشاف کیا کہ جب وہ پہلی باررید ہو پاکستان پٹاورے تقریر کرنے کے لیے کئیں ، خاطر اں ونت ڈیوٹی آفیسر تھے، میں ان کی سحرانگیز ہخصیت کا شکار ہوگئ اس سحر کی تڑپ کواب تک سینے ہے لكائ ركعاب يعنى جہاں محسوس ہوتی تھی وہیں محسوس ہوتی ہے

ظاہر ہے بیانتہائی محترم لیکن اپنے عہد شاب میں ہوش ریا خاتون تھیں ، خاطر کی شخص صباحت کے تیروں کی خلش کو غاموشی سے عربجرمحسوس کرتی رہیں۔ بیکوئی انو کھا واقعہ نبیں واروات قلب کی ایذا رسانیوں کی کوئیس ای ہے چھوٹی ہیں۔ خاطر اعتائی باکردار اور اخلاق کی بلندیوں کا پیکر حسین وجمیل تفا\_اكرام ماؤرن صوفى بإصفاا وروانشور هخصيت قراردون تؤب جاند موكا - خاطرايك ب باك ادر یر جوش محت وطن تھا۔ جب وہ کوالا لپور ہو بنورٹی کی اردو چیئز پر تھا تو اس نے اردواور مالائی زیان کے دو ہزار مشترک الفاظ کی جیرت انگیز ڈکشنری مرتب کر کے ملائیٹیا اور پاکستان کی تاریخ علم واوب میں مقام دوام حاصل کرلیا۔اسے حکومت ملا پیٹیائے اس کی اس تحقیقی کا وش سے نتیجہ میں اعزازی ڈ اکٹر آف للريجري ومحرى يمي وي بندريس اردواور هجتين علم كے ساتھ ساتھ خاطرنے ايك اور تاريخ ساز كار نامد سرانجام دیا۔ پاکستان کے خلاف بھارتی سفار جانے ویسے تو متحرک رہتے ہی ہیں لیکن ملا پیٹیا ہی ان کی لانی چونکہ اغذین مندو کمیونی کی وجہ سے خاصی مضبوط تھی ، اس لئے پاکستان اور قائد اعظم کی شخصیت کی كردار كشى اوركا عدمى كى مها تمائيت كے لئے طو مار بائده ديا۔ بعارتى سفارت خاندكى معاونت سے

جوائی مٹ گئی لیکن خلش درو محبت کی

## میان غلام قادر احمد فراز کی یا و میں

۔ ہے اُن دنوں کی بات ہے جب راقم الحروف محکمہ ٹیلی فون میں پیٹاور میں اسٹند انجیئر تعینات تھا۔ایک روز دیکھا کہ دفتر کے باہر فراز صاحب ہاتھ میں کوئی کاغلالے کر پر بیٹان تھوم رہے ۔ بیں۔فوری طور پر ان کی پذیرائی کی۔وفتر میں پاس بٹھا کر چاہئے سے خاطر تواضع کی۔کاغلان کے ہاتھ سے کے کراہے سپر دائز رکودیا اور چند منٹوں میں فراز صاحب کا ٹیلی فون کا قضیہ عل ہو گیا۔ راقم کا سرکاری تھر کہا وکڑ کے اندر تھا۔ فراز صاحب نے بیٹھک میں دیواروں پر ماچیس بی ماچیس دیکھیں تو بہت محظوظ ہوئے اور لا تبریری ملاحظ فرما کر بیجد داددی۔

کھے ہی عرصہ بعد سم سے پیٹہ وارانہ تربیت کے لئے مجسوی اوجوانوں کی ایک کلاس
بیٹا ور آئی۔ ان جی راقم کا ایک پرانا دوست ہی تھا۔ وہ سب کو لے کر فریب خانے آیا۔ ایک
نوجوان نے خواہش خلا ہرکی کہ کی طور فراز صاحب کا دیدار ہو۔ دوسرے کرے جی جا کر فراز
صاحب کے گھرفون کیا۔ وہ ابھی ابھی یو نیورٹی پہنچ تھے۔ ان کوان کے چاہنے والے کا پیغام پہنچایا تو
ساحب کے گھرفون کیا۔ وہ ابھی ابھی یو نیورٹی پہنچ تھے۔ ان کوان کے چاہنے والے کا پیغام اخران کو ورطئ
ساحب کے گھرفون کیا۔ وہ ابھی ابھی یو نیورٹی پہنچ تھے۔ ان کوان کے چاہنے قام اخران کو ورطئ
النے پاؤں اپنے جاتے پہنچائے سکوٹر پر فیلی فون الجبی بیٹے اور سکھرسے آئے تمام اخران کو ورطئ
جیرت جی ڈال دیا۔ تو جوان مجسوریت فراز صاحب کے نادیدہ عاشق تھے۔ یوی خوش موار بات
جیرت جو گی اور بعدم مہمان فریب خانے سے شاداں وفر عال رخصت ہوئے۔ ایک بات ضرور
ہوئی کہ فراز صاحب نے اپنے اضعار سناتے سے معذرت طلب کی کہ اس طرح کی محفلوں جی وہ

بیٹاور بیں فراز صاحب پاکتان بیشل سنٹر کے ڈائز بکٹر کی حیثیت سے خدمات سرانجام وے دہے تھے۔ ایک وفعہ فیض صاحب کے اعزاز بیں ایک پُرُ وقارتقریب منعقد تھی۔فراز صاحب نے راقم الحروف کو ہال بیں داخل ہوتے و یکھا تو فر مایا: فیض صاحب کی خدمت بیں پیش کرنے کوان كاكونى غويصورت شعرسائے۔رائم فإنا في سے آیا تھا،عرض كيا: فرازصاحب الديدمنوزه يل مجد نبوی میں ماضری وے رہا تھا۔ مرکم مجھ میل نہیں آ رہا تھا کہ حال دل بیان کرنے سے لئے کہاں سے شروع کروں۔ عرب آ رہے تھے اور بہترین الفاظ میں اپنا نذرانۂ عقیدت پیش کررہے تھے اور میں موقلوں کی ما نندمُمر بدلب کھڑا تھا۔اجا تک فیض صاحب کا ایک شعریا دا حمیا۔ جونہ جائے ، انہوں نے كس عالم بين كس موقع بركها موكا-آب بحى سفة لَو وصل كى ساعت آئينى اورحكم حضورى يرجم نے

آلكمول كے در يج بند كے اور سينے كا در بازكياا

ないであるるとな



(احرفراد، ماديمافنل، سيدمنعورعاق) آ تكمول كدريج بندك اورسينكا دربازكياا"

اس شعرے یا داتے ای آعموں سے پیل افک روال ہوا اور اس کے بعد جو کیفیت طاری ہوئی وہ نا قابلی یان ہے۔فراڈ صاحب نے قیش صاحب کی عدمت میں ساسامد پیل کرتے ہوئے فرمایا: " فیض صاحب كے كلام كى خولي يہ ہے كدان كے خوبصورت اشعار بر ملک کے لوگ، اقبال کے کلام کی طرح بوقت ضرورت استعال كر كے محفل كوٹ كينے بيں۔ الجمي ابھی ایک'' حاجی صاحب'' نے فیض صاحب کا بیصعر

> سنا كرطبيعت خوش كردى -"اووسل کی ساعت آئینی اور تھم حضوری پرہم نے

فراز صاحب چین ممھے تو راقم الحروف کے لئے چینی ماچیوں کا ایک خوبصورت پیکٹ ساتھ لائے۔انہیں میرے اس شوق کا خوب علم تفا۔ول جب بات بیہ ہے کہ اس پیکٹ کی بشت پران ك ايك " ناتمام فرل" موجود ب، جس كامقطع ب:

کے سفر بیں یادگارسگ ہائے میل تقیر کر بچے ہیں۔ اُن کی مختلف زیانوں پر گرفت جن بیں کی البجت اردو کے علاوہ قاری ، ہندی اور سلسکرت بھی شامل ہیں اُن کا طرة امتیاز بن بھی ہے۔ وہ غالب کے شاری بھی ہا اور متر جم بھی۔ ٹائی الذکر حیثیت بیس کمتوبات قاری غالب کواردو زیان کے قالب میں شاری بھی علی واد فی کارنا مدسرانجام دیا ہے اور غالب کو جو قاری اور اردوشعری پر فکوہ اقلیم کے وحال کر حظیم علی واد فی کارنا مدسرانجام دیا ہے اور غالب کو جو قاری اور اردوشعری پر فکوہ اقلیم کے تاجدار کی حیثیت سے اپناتھی دوام لوری روزگار پر فیت کر چکا تھا مزید امر بنادیا ہے۔ قاری شعر و اوب اُن کی حیثیت سے اپناتھی دوام لوری روزگار پر فیت کر چکا تھا مزید امر بنادیا ہے۔ قاری شعر و اوب اُن کی شعری تھی تا ہیں۔ اُن کی تابی بھی اُن کی شعری تھی تا تابی میں اسلوب و آ ہی کا دلید پر تنوری بن کر تمایاں نظر آتی ہیں۔ اُن کی تصنیب تازہ کی تھری تھی آئی شعری تھی تابی اسلوب و آ ہی اُن کا دلید پر تنوری بن کر تمایاں نظر آتی ہیں۔ اُن کی تصنیب تازہ کے آئی شعری تھی تابی اسلوب و آ ہی اُن کا دلید پر تنوری بن کر تمایاں نظر آتی ہیں۔ اُن کی تصنیب تازہ کی تابی اُن کا دان کا اماط کرتے ہوئے تکھتے ہیں :

''اردو میں کم بی شعراء کے ہاں موضوع و اُسلوب کا انتا بجر پور تنوع دستیاب ہے۔ان معنوں میں پرتو روہ یلہ کی فنی حیثیت منفرد

*۾-*" دوم

" رقع کافن انسانی زندگی کی بوقلمونی کی نمائندگی کرتا ہے۔ اُس کے
ہاں مشاہدات و تجربات کی ایک دنیا آباد ہے۔ " سوم
" اظہار کا بیرعالم ہے کہ وہ خالص ہندی اور اردوزبان کی نزاکتوں
ہے کام لینے کے علاوہ بعض پشتو اور پنجا بی الفاظ مجمی اتنی ہے ساختگی
اور روائی سے استعمال کر جاتا ہے کہ وہ اردوکا حصہ معلوم ہوئے
گئتے ہیں۔ " حمارم

' پرتو کی ساری شاعری اس کی ذاتی واردات کا ظهار ہے اور بیر اظهار ہے تکلفانداور ہے ساختہ ہے ۔۔۔۔۔ اُس کا براو راست انداز ورامل براوراست دل میں اُڑ جائے کا انداز ہے۔''

قائی صاحب تابعهٔ روزگار فضیت تنے چنانچے "منتدے اُلکا فرمایا ہوا" اور اس سندکو اعتبار پر تو کا تازہ شعری مجموعہ "انتہائے شب" مہیا کرتا ہے کہ اس میں (۱) تنوع (۲) مشاہدات و کا کوئی خوبصورت شعر سنا ہے۔ راقم نیا نیا جے ہے آیا تھا، عرض کیا: فراز صاحب! مدینہ منوزہ میں مجد نبوی میں حاضری و بے رہا تھا۔ پھی بچھ میں آرہا تھا کہ حال ول بیان کرنے کے لئے کہاں سے شروع کروں۔ عرب آرہے تھے اور بہترین الفاظ میں اپنا نذران مقیدت میں کررہے تھے اور میں موقع یں ماند میں بالب کو اتفاء اچا تھی ضاحب کا ایک شعریا وآ گیا۔ جونہ جانے ، انہوں نے میں عالم میں موقع پر کہا ہوگا۔ آپ بھی شنے:

آ تھوں کے درسیج بند کے اور سینے کا در باز کیا!

لوقصل کی ساعت استی اور حکم حضوری پرجم نے آکھول

ないはんりゅうしゃ



(احرفران الجفاليل، ميز معود عاقل) المحمول كرديج بند كئے اور سينے كا دَر باز كيا ا"

ای شعر کے یادا تے ہی اسھوں سے سیل افتک روال
ہوا اور اس کے بعد جو کیفیت طاری ہوئی وہ ٹا قالمی
ہیان ہے۔ فراز معاجب نے فیض صاحب کی خدمت
ہیں ہانامہ پیش کرتے ہوئے فرمایا: ووفیض صاحب
کے کلام کی خوبی ہے کہ ان کے خوبصورت اشعار ہر
مسکک کے لوگ، افجال کے کلام کی طرح ہوت
ضرورت استعال کر کے محفل کوٹ لینے ہیں۔ ابھی
مرورت استعال کر کے محفل کوٹ لینے ہیں۔ ابھی
ابھی ایک و حاجی صاحب استعال کر کے محفل کوٹ کیے ہیں۔ ابھی

سنا کر طبیعت خوش کردی۔ "اووسل کی ساحت آئیجی اور تھم حضوری پرہم نے

فراز صاحب پین مجے تو راقم الحروف کے لئے چینی ماچیوں کا ایک خوبصورت پیک ساتھ لائے۔ انہیں میرے اس عوق کا خوب علم تفارول چیپ بات بیہ ہے کہ اس پیکٹ کی پشت یوان کی ایک '' ٹا تنام خزل'' موجود ہے ، جس کا مقطع ہے: فرآز اس بہت کافر بین کوئی بات تو ہے ۔ کہ محرف بین ہم امل کتاب بھی اس کے! کے سنرین یادگارستک ہائے کیل تغیر کر بچے ہیں۔ اُن کی مختلف زبانوں پر گرفت جن میں کیر الجب اردو کے علاوہ فاری ، ہندی اور سلسکرت بھی شامل ہیں اُن کا طرہ اخیاز بن بچی ہے۔ وہ غالب کے شار ہی جبی ہیں اور محرج بھی۔ وائی الذکر حیثیت میں کمتو ہائے فاری غالب کوار دو زبان کے قالب میں شار سم بھی ہیں اور محرج بھی۔ وائی الذکر حیثیت میں کمتو ہائے وائی اور اردو شعری پر فیکو ، اقلیم کے و حال کر عظیم علمی واد بی کارنامہ سرانجام دیا ہے اور غالب کو جو فاری اور اردو شعری پر فیکو ، اقلیم کے تاجدار کی حیثیت سے اپناتھی ووام لوب روزگار پر جبت کر چکا تھا میں بدار مینا دیا ہے۔ فاری شعر و اوب اُنٹی میں ملکہ و میر علاقائی اوب اُنٹی ہیں۔ اردو اور ہندی سنسکرت ہی تبییں بلکہ و میر علاقائی اوب اُنٹی بھی اُکی شعری تھی تا ہیں اسلوب و آبٹک کا دلیز پر سورع بن کر نمایاں نظر آئی ہیں۔ اُن کی تصنیف تازہ کے تھے تیں۔ اُن کی ان محاس تا میں اسلوب و آبٹک کا دلیز پر سورع بن کر نمایاں نظر آئی ہیں۔ اُن کی تصنیف تازہ کے تقریف تا میں میں اسلوب و آبٹک کا دلیز پر سورع بن کر نمایاں نظر آئی ہیں۔ اُن کی تصنیف تازہ کے تقریف تارہ کی تارہ کے تقریف تارہ کی ان محاس کی ان می اسلوب و آبٹک کا دلیز پر سورع بن کر نمایاں نظر آئی ہیں۔ اُن کی تصنیف تازہ کے تقریف تارہ کی تارہ کے تقریف تارہ کی تارہ کے تو کے تاہد ہیں تارہ کے تقریف تیں کر نمایاں کا اماط کر تے ہوئے تاہد ہیں :

'' اردو بین کم بی شعراء کے ہاں موضوع و اُسلوب کا اتنا مجر پور شوع دستیاب ہے۔ ان معنوں میں پرتو روبیلہ کی فنی حیثیت منفرد

'' پرتو کافن انسانی زندگی کی بوقلمونی کی نمائندگی کرتا ہے۔ اُس کے ہاں مشاہدات وتجربات کی ایک دنیا آباد ہے۔'' سوم '' اظہار کا بیرعالم ہے کہ وہ خالص ہندی اور اردوز بان کی نزاکتوں '' اظہار کا بیرعالم ہے کہ وہ خالص ہندی اور اردوز بان کی نزاکتوں سے کام لینے کے علاوہ بیض پیٹو اور پہنجا بی الفاظ بھی اتنی ہے ساختگی اور روائی سے استعال کر جاتا ہے کہ وہ اردو کا حصہ معلوم ہوئے گئتے ہیں۔'' جہارم

" پرتو کی ساری شاعری اس کی ذاتی واردات کا ظهار ہے اور پیر اظهار ہے تکلفاند اور ہے ساختہ ہے .....اس کا براو راست انداز دراصل براوراست دل میں اُتر جائے کا انداز ہے۔"

قامی صاحب نابغهٔ روزگار فخصیت تنے چنانچ'' منتد ہے اُنکا فرمایا ہوا'' اور اس سند کو اعتبار پرتو کا تاز وشعری مجموعہ'' انتهائے شب' مہیا کرتا ہے کہ اس میں (۱) تنوع (۲) مشاہدات و تجربات کی وسعت (۳) لسانی کثیرالجتی اور (۴) اسلوب و اظهار کا دل بیں اُرّ جانے والا بے تکلفا شداور ہے ساختدا تداریک وقت مین السطوراور بین السطور پر ملاوکھائی ویتا ہے:

نیرگی جال کا تماشہ کرے کوئی . کس کس کا دھیت شوق میں چھا کرے کوئی مڑگان آرزو سے سنوارا کرے کوئی

کب تاب وید ہے کہ نظارہ کرے کوئی ہر آرڈو کہ ایک غزال رمیدہ ہے فرصت کہاں کہ لوچ تصور یہ تیرا نقش

بهاط وقت پر اک آو ہے سبب کی طرح وہ موجی ہے سدا انتہائے شب کی طرح کرجل رہاہوں چراغ ووائے شب کی طرح مرا وجود تھا آواز زیر لب کی طرح حریم دیدہ و دل میں حطیم خاطر میں مجھے بھی ساتھ دی لے چل ہوائے کوئے سحر

تو روشی سے ترا نحن استعارہ کیا جہان جن کا اس رنگ میں نظارہ کیا رُخ جیل کی آیت سے استخارہ کیا

جبیں کو ماہ کیا آگھ کو ستارہ کیا تگاہ اب بھی طلسمات نور بین مم ہے تکالی قال تو روئے کو کے مصحف ہے

پرتو کائن نگارش مربون منت ہے أسے مطالعہ فاری کا جس کے متعلق فالب نے کہا تھا

کدا فاری بین تا بہ بنی تعش بائے رنگ رنگ ان چانچ ان ختائے شب الیے ولفش بائے رنگ رنگ سے مرصع نظر آتا ہے۔ فورال رمیدہ اورج تصور، مزم گان آرزوء آ واز زیرلب، آ و بسبب بحریم دیدہ دول ، حلیم خاطر، چرائے وواع شب اور طلسات نورو فیرہ الی پر فکوہ تراکیب واخر اعات بیں جو کلام کوشن اسلوب بی نہیں حسن معنی بھی عطا کرتی ہیں۔ استعارہ وتشیداور کنا یہ کا ایک جہان طلسمات ہے جواز اول تا آخر کلام پرتو کا اعاطہ کے ہوئے ۔ ایک خواصورت مثال:
طلسمات ہے جواز اول تا آخر کلام پرتو کا اعاطہ کے ہوئے ۔ ایک خواصورت مثال:
طلوع میچ کا مظر تھا اس مریاں یہ میں سوچنا تھا کہ سورج کہاں وکھائی دیا

پرتونے کتاب کے آخری صفحات ' دو ہوں' کی نذر کیے ہیں جو اُنظے شاعرانہ تشخص کی ایک اہم جہت بھی ہیں اور قدرت کلام کا نمونہ بھی۔ آخر بٹس اُ کی غنائیت پر درقکر پر بنی ایک مترنم بحر بیں غزل سے چندا شعار پیش کرتا ہوں اورا جازت جا بتا ہوں:

کی حید کی ٹوئی گاکر کے شیکروں کی طرح ہیں ویراں وولی کے جو ایک کے جو ایک کی ہواروں کی کہ سکوں تازی ملی ہے کہ بھی جو ماضی کے ویرائن میں نے یاد کی اگلی پہ ڈالے لو ملکجی ریشی تہوں میں گھوں کی خوشبو ہی ملی ہے ساہ راتوں کی جدولوں پر بنوک مڑگان لکھا ہے میں نے ساہ راتوں کی جدولوں پر بنوک مڑگان لکھا ہے میں نے وہ اک فسانہ حقیقتوں کو بھی جس سے تابندگی ملی ہے وہ اک فسانہ حقیقتوں کو بھی جس سے تابندگی ملی ہے

بیر بھان کہ معاصر شخصیات کے فکر وقن پر نصابی مقالات لکھے جا کیں ایک فال جب بن کر سائے آیا ہے۔ تا ہم جامعات کے لئے لازم ہے کہ وہ علمی وشخفیق معیار اور بامعنی و مر بوط مواوی مقدار کو بیٹنی بنائے کے اور تا ہم جامعات کے لئے فرصہ وارا نہ کر دارا واکریں۔ اس همن جس الیمی لگار شاہ ہمی ہمارے زیر مطالعہ آئیں جن سے معیار و مقدار وونوں اعتبار سے فکری ومعنوی جی دامنی کے سواکوئی اور تا شرحب نہ ہو سکا لیکن کرا چی یو نیورٹی کی طالبہ جہنیلا تا زیجن کا زیر نظر مقالد ان کی معیاری شختیت اور محشرالا وصاف الیمی شخصیت کے انتخاب پرستائش کا مستحق ہے جو جامعہ کی طرف سے سند اعتبار عطا

تجریات کی وسعت (۳) نسانی تمثیرالجهتی اور (۳) اسلوب و اظهار کا دل میں اُتر جانے والا بے تکلفا نداور بےساختة اندازیک وقت عین السطوراور بین السطور برطاد کھائی ویتاہے:

نیرگی جہاں کا تماشہ کرے کوئی . کس کس کا دھب شوق بیں پیچھا کرے کوئی مڑگان آرزو ہے سنوارا کرے کوئی کب تاب وید ہے کہ نظارہ کرے کوئی ہر آرزو کہ ایک غزال رمیدہ ہے فرصت کیاں کہ لوح تصور یہ جیرا تقی

باط وقت ہداک آ و بے سبب کی طرح وہ کو بین ہے سدا انتہائے شب کی طرح کرجل رہادوں چائے ودائے شب کی طرح

مرا وجود نفا آوازِ زیر لب کی طرح حریم دیدہ و دل میں خطیم خاطر میں مجھے بھی ساتھ ہی لے چل ہوائے کوئے سحر

تو روشی سے ترا کس استفارہ کیا جہانِ حسن کا اس رنگ میں نظارہ کیا رخ جمیل کی آیت سے استفارہ کیا جبیں کو ماہ کیا آگھ کو ستارہ کیا نگاہ اب بھی طلسمات نور میں مم ہے نکالی فال تو روئے کو کے مصحف سے

پرتو کائن نا ہے بین تقاش مرہون منت ہے آ کے مطالعہ فاری کا جس کے متعلق عالب نے کیا تھا
کر ''فاری بین نا ہے بین تقش ہائے رنگ رنگ ' چنا نچہ ''انتہائے شب' الیے 'تفش ہائے رنگ رنگ سے مرصع نظر آ تا ہے۔ 'غزال رمیدہ الوح تصور مرگان آرزوہ آواز زیرلب ، آو ہے سبب ہمریم ویدہ و دل ، حلیم خاطر ، چراغ وداع شب اورطلسمات نوروغیرہ الی کے فکوہ تراکیب واختراعات بیں جو کلام کو حسن اسلوب ہی نہیں حسن معتی بھی عطا کرتی ہیں۔ استعارہ وتشید اور کنا ہے کا ایک جہان طلسمات ہے جوازاول تا آخر کلام پرتو کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ایک خوبصورت مثال :
طلوع میچ کا منظر تھا آس کریاں پر میں سوچنا تھا کہ سورج کہاں وکھائی ویا

پرتونے کتاب کے آخری صفات 'دوہوں' کی نذر کیے ہیں جوا کے شاعرا نہ شخص کی ایک اہم جہت بھی ہیں اور قدرت کلام کا نمونہ بھی۔ آخر میں اُ کی غنائیت پرور قکر پر بنی ایک مترنم بحر میں غزل سے چندا شعار پیش کرتا ہوں اورا جازت جا بتا ہوں:

کی حیدند کی ٹوٹی گاگر کے شیکروں کی طرح ہیں ویراں
وہ لب کہ جن پر بھی بہاروں کی پُرسکوں تادگی کی ہے
کبھی جو ماضی کے پیرائن میں نے یاد کی آئٹی پہ ڈالے
تو ملحکی ریشی تبوں میں گلوں کی خوشبو بسی کی ہے
سیاہ راتوں کی جدولوں پر بنوک مڑگان لکھا ہے ہیں نے
دو اک فسانہ جیتوں کو بھی جس سے تابندگی کی ہے
دو اک فسانہ جیتوں کو بھی جس سے تابندگی کی ہے

بیدر بخان کرمعاصر شخصیات کے فکر وفن پر نصابی مقالات کھے جا کیں ایک فال نیک بن کر سائے آیا ہے۔ تا ہم جامعات کے لئے لازم ہے کہ وہ علمی و شخیق معیارا ور بامعنی و مر یوط مواد کی مقدار کو بیٹنی بنائے کے لئے ذمہ وارا نہ کر وارا وا کریں۔ اس شمن میں الیمی نگار شاہت ہمی ہارے زیر مقدار دونوں اعتبار سے فکری و معنوی تھی دامنی کے سواکوئی اور تا تا مطابعہ تا تیمیں جن سے معیار و مقدار دونوں اعتبار سے فکری و معنوی تھی دامنی کے سواکوئی اور تا تا مرتب نہ ہوسکا لیکن کرا چی یو نیورٹی کی طالبہ شہنیلا باز ہین کا زیر نظر مقالہ اُن کی معیاری شخصیت کے انتخاب پر ستائش کا مستحق ہے جو جامعہ کی طرف سے سند اعتبار عطا

كرف كالكمل جوازمها كرتى بـ

موضوع تحقیق بنائے جانے والی شخصیت سے تعارف کا دعویٰ تو جمیں بھی ہے اور مدت تعارف کا دعویٰ تو جمیں بھی ہے اور مدت تعارف بھی کم وہیں چار دہا ہوں پر محیط ہے لیکن تحقیقی موا دسا ہے آنے کے بعد جمیں اپنی بے خبری کا احساس ہوا کہ مسلم شیم کی محیات زلزلہ بیا' کے احوال وآٹار پراگر کام ندکیا جاتا تو معاصرا دبی تاریخ میں بیدا ہونے والا خلاستقبل کے محققین کا زیاں بن کررہ جاتا۔ مقالہ نگار کی درج زیل تحریر سے اُن اُکنا فی تحقیق کا اندازہ ہوتا ہے جن پر توجہ مرکوز کی گئی ہے :

'' مسلم شیم مشہور قانون دان ، بیاسیات کے سابق مُعلَم ، محافی اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین نقاو بھی ہیں۔ جدیداردو تنقید بیں مسلم شیم کا نام بڑی اہمیت کا حاصل ہے۔ انہوں نے ترتی پسند نقاد کی حیثیت سے تقید کی ابتداء کی اور آج تک ترقی پسند نقاد کی حیثیت سے تقید کی ابتداء کی اور آج تک ترقی پسند نقاد کی حیثیت سے تقید کی ابتداء کی اور آج تک ترقی پسند بیت کوا بنا نصب العین بتایا ہوا ہے۔''

ھیمنیا نازئین نے مسلم شیم کے سن ولا وت ۱۹۳۹ء سے سال روال ۲۰۰۸ء تک ان
کی متنوب الجیت زندگی کا پوری بُوری اور وقت نظر سے جائزہ لیا ہے اور بہار کی مروم خزر
زمین کے شہرہ آ فاق صدر مقام سے لے کر جے تاریخ میں ایندا 'پاٹی پترا' مغل عہد میں عظیم آباد
اور فرگی دور میں پشنہ کا نام دیا گیا۔ قیام پاکتان کے بعد سکیر، لا ڈکا نہ اور کرا پی تک جومسلم شیم
کی حیات شعور و آگبی کے اہم سٹ ہائے میل ہیں اُن کے نظریاتی مسلک اور اولی پرورش و
تربیت پرخی الا مکان مصدقہ مواد چی کرنے کی سعی کی ہے۔ مسلم شیم کی نظریاتی اساس کا متحکم
حوالہ اُسے عہد طفی میں پشنہ کا وہ ساجی و معاشی نظام مہیا کرتا ہے جس میں کسان زمیندارانہ
استحصال کا شکار تھا۔ مسلم شیم نے اپنے والد کو تھیتوں میں خود بل چلاتے ہوئے اور ایک نا آسودہ
زندگی ہے مسلسل نیروآ زباد یکھا اور دلیس بات سے کہ اُسے اولی سنرکا آ فاز تی منزل ہے ہوا
لینی پشنہ میں ایک صاحب علم ونظر شخصیت حید عظیم آبادی کا وہ بوسیدہ سامکان جے تحید منزل' کہا
جا تا تھا۔ یہاں مسلم شیم نے صرف ابتد ائی تعلیم مراحل ہی طرفیں کے بلکہ میبیں اُس کا دوری دیل وجدان بھی متحرک ہوا۔ پشنہ تا کے ایک طرمی مشاعرہ میں اُسے تعارف کا عنوان در پی ذیل شعر

ول ببل جائے گا دیکھیں کے زئے جو جھے

لیکن جن عوامل نے مسلم هیم کے ذہن پر حمرے نفوش مرتب کیے انہوں نے مسلم هیم کو بحثیت شاعر مرقی پندتر یک کا حلقه بگوش عقیدت بنا کرر کا دیا۔ مقاله نگارنے اس تحریک کے ابتدا، وارتقا کے ساتھ ساتھ اُن اسباب وعوال پر بھی مبسوط بحث کی ہے جن کے باعث جولی ایشیاء کے ا دب میں بریا ہونے والا انقلاب مغرب کی مماثل تحریجوں سے مغلوب و متاثر نظر آنے لگا۔ مسلم شیم نے اس منظرنا ہے کاعمیق و وسیع مطالعہ کیا تا ہم ان کی او بی سرشت کی تفکیل میں غیرشعوری طور پرسر ز مین بهار کی اُن قد آور مخصیتوں کا فیضان ورائتاً شامل ہے جولوح تاری پرایی او بی عظمتوں کے نفوش دوام فيت كر مح إلى - ان مين عبدالقادر بيدل، شاوعظيم آيادي، سيدا بدادا مام اثر ادر بعد مين آنے والوں میں پروفیسر کلیم الدین احمد، قاضی عبدالود و درسید سلیمان ندوی ، پروفیسر جمیل مظهری اور پروفیسر حسن عسکری جیسے جلیل القدر نام شامل ہیں۔ وہ عوامل جنہیں پٹنہ کے عبد طفلی نے مسلم هیم کے ذ بمن كونظرياتي وقكرى بنيادين مهياكيس ان كا معتوى سلسل أكلى بعدى زعد كى بين نمايان نظرات الي چتا نچے سندھ میں سکھرولا ڑکا نہ کے دوران قیام اُ کی او بی سرگرمیاں دو تہذہبی امتزاج لیجی بھارے کی گنگا جمنی تبذیب اور پاکتان میں وادی سندھ کی تبذیب و ثقافت سے عبارت نظر آتی ہیں۔ حسن ا تفاق کہ بچین سے آغاز جوانی اور جوانی سے وسیع تجربہ ومشاہدہ پر محیط موجودہ عمر تک نظریاتی وادبی ارتقاء کی تمام کزیاں ملتی چلی کئیں۔ تھرمیں دورانِ قیام أیجے معاصرین بلکہ متاثرینِ ترتی پیند تحریک میں اُ کے استاد کرم حمید عظیم آبا دی جنہیں شاوعظیم آبا دی ہے شرف تلمند حاصل تھا کے صاحبز اوے اشتراکیت پیندحن حمیدی اور پیکرنفزی (مُدیمِنت روزه رینما) کی رفافت حاصل رہی جبکہ تھر میں أسكے صدر مدرس اور سندهى زبان كے اويب في عبدالرزاق راز كے علاوہ مقامى اہل قلم آفاق صدیقی ، شوکت عابدی ، مظهر جمیل اور تلبت بریلوی بھی ان کی او بی قکر کی تشکیل میں امر کاب نظر آتے میں۔ نیز فی ایاز اور تورعال سے رابطے اس کی زندگی کی جنوں میں علی زیر نظر آتے ہیں۔ اُنکا پیر نظریاتی ارتفاای نظاعروج کو ایکے لاڑکانہ کے دوران قیام پہنچا۔ جہاں وہ کمیونسٹ بلدئی آف

پاکستان ہے اُس وفت وابسۃ ہوئے جو اُس وفت غیر قانونی اور زیرز مین پارٹی تھی چنا بچہ دہ ۱۹۲۱ء

ہے ۱۹۷۱ء تک ضلعی سطح پر پارٹی کے سیرٹری رہے ۔ لاڑکانہ میں اُکی نظریاتی تغییر وتھکیل میں جن شخصیات کی قربت نے کرداراداکیاان میں سوجو گیان چندائی، سید جمال الدین بھاری اور حیدر بخش جو گی شامل ہیں ۔ مسلم شیم اس عہد کو اپنی زندگی کا سنہرا دورقر اردیتے ہیں اور لاڑکانہ کو اپنی ' رہے کہ جو گی شامل ہیں۔ مسلم شیم اس عہد کو اپنی زندگی کا سنہرا دورقر اردیتے ہیں اور لاڑکانہ کو اپنی ' رہے بھوی اور گیان بھوی' ' جنہ بھوی' ' مخبرا۔

جنت بدر ہوا مجھی مصلوب میں ہوا ایسے کئی مقام مری داستان میں ہیں

کتاب: شیرزمان (ناولت) مصنف: قلام الثقلین نفوی مصر: ڈاکٹرانورسدید

غلام الثقلين نفق ي كا نا ولت " مشيرز مان" " " ان كان كان كان ال خلش كا مدا وا ب كه وہ جمول اور تشمیر کے اس محاربے پر کوئی ناول یا افسانہ نہیں لکھ سکتے تھے جو تخلیق یا کستان کے فوراً بعد پیدا ہو گیا تھا۔اس طلش کی وجہ میتی کہ جموں و تشمیرے ان کا گھرا جذباتی لگاؤ تھا۔ سیالکوٹ کے ضلع میں ان کا آبائی گاؤں ' بجر تھ' اس ریاست کی ورکنگ باؤ تذری سے صرف دومیل کے فاصلے پر وا تع ہے۔ وہ آزاد کشمیر کے گاؤں'' ساتی'' کواپناد وسراوطن قرار دیتے تھے۔ پہاں ان کے والداور داداپیدا ہوئے اور بیل ان کے پردادا کا مزار بھی واقع ہے۔ان کے دادا کا مدفن "کال" على ہے جو سائتی سے جارکوں کے فاصلے پر ایک پہاڑی اوٹ میں آباد ہے۔ غلام التقلین نقوی کی پیدائش موضع " چوکی نبدن" میں ہوئی جومقوضہ تشمیر کے ضلع نوشہرہ میں واقع ہے۔ کشمیر کا سئلہ ١٩٣٧ء میں آ زادی کے فوراً بعد الجرآیا تھا۔ ریاست جموں وسمیرمسلمانوں کی کثرت کی آیا دی تھی لیکن اس کا مہارا ووگرہ تھا۔ اس ریاست کا قطری الحاق باکستان سے ہونا تھا۔ ریاستی مسلمانوں نے ایکی آزادی کے لئے ایک تریک ۱۹۳۰ء کی وہائی میں چلائی تھی ... ....اگریزی راج میں تریک کا میاب تو ند ہو تکی لیکن تشمیری مسلما نوں کی بیداری میں زبر دست معاون ثابت ہوئی تا ہم مہاراجہ تحقیرنے ہندوستانی ریاستوں کے طے شدہ اصول کے خلاف جموں وتھیر کا الحاق ہندوستان کے ساتھ کردیااور حکومت ہندنے فوج کشی کر کے ریاست کے پکھ جھے پر قبضہ کرلیا۔اس دوران یا کتان كے جاہدين نے جس علاتے تك رسائي حاصل ك"ميز فائر"كے بعداس علاقے كوآ زاد كشيركا نام ديا حیا۔ ہندوستان اس مسئلے کو اقوام متحدہ جس لے گیا تو تشمیری عوام کے حق رائے دہی کوسلیم کیا حمیا اور الحاق کے لئے استعواب کرانے کاریز ولیوش منظور کرلیا گیا لیکن مندوستان اس معاہدے سے منحرف ہو گیا۔ چنانچہ خطائے تشمیر متنازہ علاقہ بن گیا جہاں ور کنگ باؤ غذری کے دونوں طرف نہ صرف کولے برست رہتے ہیں بلکداب تک اس مسئلہ پر تین بوی جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔ آخری معرکہ کارگل کی پہاڑیوں پر ہوالیکن مسئلہ تشمیر لا بیٹل ہے اور ہندو پاک میں کشیدگی قائم ہے ''سہنی' کے پیدائش اور '' بھڑتھ' کے رہائش ہونے کے باعث غلام التقلین نفتوی کے دل میں اس علاقے کی محبت گہری تھی ۔ ان کا دوسرا وطن سہنی ہروفت دشمن کی تو پوں کی زومیں رہتا تو ان گولوں کی وهمک وہ اپنے دل پر برواشت کرتے اور ملال کرتے کہ تخلیق کا رہونے کے ناطے انہوں نے اپنا فرض اوانہیں کیا۔

جموں وکشمیر کے مسئلہ پر پاکستان اور ہندوستان کے مابین پہلی جنگ آزاوی کے بعد ہوئی جو كم جنوري ١٩٣٩ ء كو "سيز فائز" برينتج موئى .....اب چوتھا" سيز فائز" بھى موچكا ب يكن مسئله تشمیرجوں کا توں موجود ہے اور امن عالم کے لئے بھی خطرے کا باعث ہے۔ غلام الثقلین نفتوی نے نا ولث ' شیرز مان' ، ۵۸ \_ ۱۹۵۷ کے ووران لکھا تھا۔اس لئے اس کے پس منظر میں تشمیر کی ۱۹۴۸ء كى يېلى جنگ ہے۔ ناول كا افتقام" ميز فائز" پر ہوتا ہے۔ جواس جنگ كے ختم ہونے كا اعلانية بيس ملکہ عارضی طور پر دونوں اطراف سے گولہ باری روک دینے کا اعلان ہے۔ ناولٹ کا مرکزی کروار شیرز مان ہے جوآزاد تشمیر کے ایک گاؤں سنل گاہ کارہے والا ہے۔ اور اس لحاظ سے پیدائش فوجی ہے کہ فوج کی ملازمت اس علاقے کے لوگوں کا عام پیشہ تھا اور اس کا باب بھی فوجی تھا۔ آ تھویں جماعت پاس کر کے وہ اپنے پاپ کی باڑیوں میں ال چلانے اور بکریاں چرانے لگا تو ایک وہ اس دندگی ہے اکتا گیا اور فوج میں بحرتی ہونے کی اجازت لینے کے لئے اپنے باپ کے پاس گیا تواہے بلاتو قف اجازت مل كئ - بيدوسرى جنگ عظيم كا دور ب جس ميں الكريزوں كى فوج ميں مجرتى مونے والے جوان جرمنوں اور اطالو یوں کے خلاف جنگ اور ہے تھے۔شیر زمان نے بھی فوج میں بعرتی ہونے کے بعد لیبیااور ماؤنٹ کیو (اٹلی) میں خدمات انجام دیں اور ترقی کرتے کرتے سنل گاہ کا بیہ جوان صوبیدار بن چکا تھا۔ ناولٹ کا آغاز اس کی ریٹائر منٹ کے بعد اس وقت سے ہوتا ہے جب وہ وطن واپس آر ہاتھا۔شیرز مان کا باپ کریم دا دفوت ہو چکا ہے۔ آبائی گھر جس کی و بواروں پراس کی مرحومہ بیوی ریشم جان نے اپنے ذوق کے مطابق نیلا رنگ اپنے لباس اور دو پیٹے کی طرح محرویا تھا۔اب شکتہ حالت میں تھا۔وطن واپس آ کروہ آبائی گھر کی تغیر نوکر تا ہے تو اس کا چھارتم دا د کہتا ہے و شیرز مان تیرا مکان تو بن گیا؟ .....ریشم جان زنده بوتی تو می کبتا تیرا گھر آیا د بوگیا ہے۔ اوررجم دادای لیج بین فم اور بعدردی کے شریدا کرتے ہوئے کہتا ہے۔ "تو میرے بھائی کی ایک نشانی ہے بیسوچتا ہوں تو کیجہ منہ کوآتا ہے کہ تو لا دارث ہے تو میرے بھائی کی نسل تو آگے نیل بھائی کی ایک ہونے کی اور اس کے ساتھ وہ شیر زمان کو دوسری شاوی کی تجویز بیش کرتا ہے۔ رشتہ طاش کرنے کی بیش کش بھی کرتا ہے۔ اور حوالدار پیندے خان سے دور پار کی رشتہ داری ہونے کی وجہ اس کی بیش نش بھی کرتا ہے۔ اور حوالدار پیندے خان سے دور پار کی رشتہ داری ہونے کی وجہ سے اس کی بیش نیم کے رشتہ کی بات چلاتا ہے۔ سنبل کا و بیل و اخل ہونے سے پہلے شیر زمان کا مجان رو چکا ہے۔ وہ نیلم کی جھک بھی و کھ چکا ہے جس بیس اسے رہنم جان کا سرا پا تظرآ یا تھا۔ اپنے بیا کی اس تجویز براس نے اپنی لورج خیال پر دیکھا کہ یکا کیداس کا گھر آ با دہو سرا پا تظرآ یا تھا۔ اپنے بیا کی اس تجویز براس نے اپنی لورج خیال پر دیکھا کہ یکا کیداس کا گھر آ با دہو سرا پا تظرآ یا تھا۔ اپنے بیا موڑ اس دفت آ تا ہے جب شیر زمان اپنے تو تعیر مکان کی آ رائش کے لئے سامان خرید نے کے داولینڈی جاتا ہے اور وہاں اس کی ملا تات اپنے ایک پرائے فوجی ساتھی دلا ورخان سے ہوئی ہے جو کھر دہا ہے۔

''اگریز کی جنگ ۱۹۳۵ء میں ختم ہوگئ تھی۔ ۱۹۴۷ء میں ہندوستان تقتیم ہوا تو فسادات ہوئے لیکن اب تو ..... شیر زمان اگریز کی جنگ تو ختم ہوگئی لیکن پاکستان کی جنگ تو ابھی ختم نہیں ہوئی کیا ہم نے جوں و کشمیر کو دشمن سے آزاد کرالیا ہے؟''

كيپنن ولا ورخان شيرز مان كواس كاقوى فرض يا دولا تا ہے۔

'' آزاد کشیرفورس کوتمهاری ضرورت ہے۔ پس پلندری سے آگے کے محافی پر ہوں۔ اس محافی ایک مورچہ ہے جوتمہارے سواکوئی سرنیس کرسکتا ..... پلندری آؤٹو کیپٹن دلا درخان کا پید تمہیں آسانی سے مل جائے گا ..... شیر زمان! میرا دل کہتا ہے کہ تم ضرور آؤگے ۔''

ولاور خان کے دل نے اس سے می سرگوشی کی تھی اور شیرزمان نے بھی اپنے وطن کی پکار سن کی تھی۔ اس نے دوسری شادی کرنے اور گھر آیا دکر کے اپنے باپ کی نسل کوآ مے بوصانے کی بجائے تشمیر کے محافر پر جائے کا فیصلہ کرلیا۔ اپنی جان جھیلی پر دکھ کر اس مور بے پر حملہ کیا جہاں سے بھارتی صوبرداروکرم عکھ آزاد کھیم فورس کو توپ کے گولے ہے ہرشام سلام بھیجنا تھا۔ اس مور بے

تک جانے کا ایک ہی راستہ تھا جے سر کرنے کے لئے سابی اور تگزیب، نا ٹیک رجم گل اور حوالدار
فہما سپ خان اپنی جانوں کا نڈرانہ پیش کر پچکے تھے۔ اور اس رات وکرم عکھ نے گولہ بھینک کرسلام
بھیجا تو پاکتانی بحرے شیر زمان روانہ ہو چکا تھا۔ اور جب زو تزوکرم عکھ کی مشین کن چلی تو ای لیم
شیرزمان کا گرنیڈ اس زور سے پھٹا کہ بہاڑکا نب کھے۔ مور چہس ہوگیا تھا۔ اور شیرزمان وادشجاعت
ویتے ہوئے کشیر کی آزادی کے لئے نقد جان پیش کر چکا تھا۔ اس نے جام شہادت نوش کرلیا تھا۔ اس
وقت کیپٹن دلا ورخان نے تو بی سرے اتار کرکہا!

"شرز مان سنکیا میرا آخری سلام قبول کر۔ کیا میں نے مج نہیں کہا تھا کہ بیمورچہ صرف تیرے ہی ہاتھ سے سرینڈ رہوسکتا ہے؟"

ای رات "میز فائز" کی خبرا گئی۔ شیر زمان نے مور چد میز فائز کے تھم سے پہلے سرکرایا تھا۔ لیکن میجر شمشیر خان کہد رہا تھا۔ "ہم علی شیر زمان کی قربانی کو ضائع نہیں ہوتے دیں سے ۔۔۔۔۔۔۔۔" ناولٹ کا بیا تعنا میہ ایک طرف شیر زمان کی لازوال قربانی کی شہادت ویتا ہے تو دوسری طرف میجر شمشیر خان ، میجر محمود خان اور کیپٹن ولاور خان جہد آزادی تشمیر کو جاری رکھنے کا عوم کرتے ہیں۔ بیز فائز کی خبر پران کا روعمل وطن کے شخط اور کشمیر کی آزادی کے لئے گہری معنویت کا حاصل ہے۔

'' میجرصاحب! ہم' سیز فائز''کو مانے سے اٹکار کرتا ہے۔۔۔۔۔ آج ہے ہم باغی ہے۔ شیر زمان کی بلٹون اور ہماری کمپنی کے جوان ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہم اپنے سی شیر زمان کی قربانی کوشا کتے نہیں ہونے دیں گے۔''

جوں و تشمیر کی پہلی جنگ آزاوی پر زیادہ چزیں نہیں لکھی گئیں۔ اس ضمن بیل نقوی صاحب نے سعادت حسن منٹو کے افسائے '' فیڈوال کا گنا'' کا ذکر کیا ہے جس بیل کمک ملک کے لئے ہدر دی کا اظہار نہیں ہوتا۔ آغا بابر کا ڈرامہ '' سیز فائز' اس سلسلے کی ایک بے حدا ہم کا وش جے قبول عام حاصل ہوا اور غلام التقلین نقوی نے ناولٹ '' شیر زمان'' کا پہلا مسودہ تکھتے وقت اس کے عام حاصل ہوا اور غلام التقلین نقوی نے ناولٹ ''شیر زمان'' کا پہلا مسودہ تکھتے وقت اس کے

ا اڑات قبول کرنے کا ذکر بھی کیا ہے۔ محود ہائی کی تا قابل فرا موش تخلیق ' کشیراُ داس ہے' ، ۱۹۵۰ میں بھی جو ان مشاہدات کا رہوتا ہے جو انہوں نے ۱۹۵۰ء کے بنگامہ فیز دور بیں بھے عہداللہ کی امن فوج کے ایک کما بلڈر کی حیثیت میں ریاست جو ان و کشیر کے شاف شہروں کے دورے میں جع کے ، متازشیر یں نے ایسے اردو کا بہترین بی نبیل سچار ہوتا ہو بھی شلیم کیا ہے۔ قلام الشمین نے لکھا ہے کہ متازشیریں نے اسے اردو کا بہترین بی فہر کو حقرک کیا گیا تفاوہ اب تک روال دوال ہے۔ جب بحی کوئی بیز قائر ہوتا ہے۔ کشیراُ داس ہے ' میں فم اوراُ داس کی جس لہر کو حقرک کیا گیا تفاوہ اب تک روال دوال ہے۔ جب کھی کوئی بیز قائر ہوتا ہے۔ کشیراُ داس ہوجا تا ہے۔ واضح رہے کہ ظلام الشفیون نفتو کی نے ناولٹ ' شیر زمان ' میں ترقم کی لہر کو ابھارا ہے اور ندا داس پیدا کرنے کی کا وش کی ہے۔ ان کا مقعد تو تحشیر کے لئے جذبہ جہا دبیدار کرنا ہے ۔ اور اس کا ایک فعال کر دار مرکزی کہا تی سے بیٹ کر دلا ور خان ہے جو شرز مان (ریائر ڈ صوبیدار) کے دل میں اس حقیقت کو جاگزیں کرتا ہے کہ جب تک جوں و شیر کو من ہے گئر زمان (ریائر ڈ صوبیدار) کے دل میں اس حقیقت کو جاگزیں کرتا ہے کہ جب تک جوں و کشیر کو من سے آزاد نہیں کرالیا جاتا یا کتان کی جنگ جاری ہے اور شیر زمان نے فیروں کی جنگ لوی تھی۔ اس کی اہم ترین فرمدواری ہے دلا ور خان خود بھی پائدری کے جاذبر اس بیا کتان کی جنگ لور نان پر گوگو کی کیفیت طاری ہے۔ اس کی موج سے بیروال

اگر پاکستان آری کومیری ضرورت ہوتی تو وہ مجھے ریلیز کیوں دینی ؟ کشمیر کے محاذ پر کیوں شاہیج دی ؟

لیکن دلاور خان کا ایمانی اور جهادی جذبه مشکم ہے۔اس کا ارادہ چٹان کی طرح مضبوط ہے اور اس کا مثبت جواب میہ ہے کہ'' پاکستان آ رمی کوتمہاری ضرورت نہیں تھی۔آ زاد کشمیر فورس کو تنہاری ضرورت ہے۔''

اور وہ اس کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو ایک گرم جوش مصافح سے رفع کرتے ہوئے کہتا ہے!'' مکیا! موق لے۔ایے موقعے روز روز نیس ملاکرتے۔ یہ آزادی کی جنگ ہے۔اس سے چھڑ گئے تو بہت بچھتاؤ کے۔''اس مرسطے پر عبدے کا معاملہ بھی سر ابھارتا ہے۔ شیر زمان کے اس سوال میں حرست موجود ہے۔

و منم آ زا د تشمير قورس ميل كيينن مو؟ "

دلا ورکہتا ہے" یارچوڑاس بات کو ہیں سپائی بھی ہوتا تو یھے فخر ہوتا"۔اس جواب شل
وطن کے لئے ہرجیٹیت میں لانے کا بھین موجود ہے۔اور ولا ورکی سے بات شیرز مان کی کا یا بلٹ و تی

ہے۔ وہ اپنا گھر بنانے کی آرز و کو تشمیر میں آزادی کی جنگ میں شامل ہونے پر قربان کر ویتا ہے اور
اپنے داخل کی ملامت کے تحت سول لائف کے جادو ہے لگل آتا ہے۔ کافر جنگ پرایک کر تما اسے بتا تا

ہے کہ شیرز مان کوافر کے طور پر مجرتی کرنے کا اس کے پاس اختیار ٹیس ہے قوشیر زمان مجاہد کی حیثیت

منظر میں ماؤند کسیوکی جنگ بھی موجود ہے جس کی یا دول ہے جگنوا ہی شیرز مان کے توالیوں میں
منظر میں ماؤند کسیوکی جنگ بھی موجود ہے جس کی یا دول ہے جگنوا ہی شیرز مان کے توالیوں میں
منظر میں ماؤند کسیوکی جنگ بھی موجود ہے جس کی یا دول ہے جگنوا ہی شیرز مان کے توالیوں میں
منظر میں ماؤند کسیوکی جنگ بھی موجود ہے جس کی یا دول ہے جگنوا ہی شیرز مان کے توالیوں میں
منظر میں ماؤند کسیوکی جنگ بھی موجود ہے جس کی یا دول ہے جگنوا ہی شیرز مان کے توالیوں میں
منظر میں ماؤند کسیوکی جنگ میں شیرز مان نے بہت ہے کر داروں کا مشاہدہ کیا
تیا۔ اس کے خیال میں۔ 'جومن بہت بہادر شے۔ وہ ہر فرخ نے پر ہوی بہادری سے لاے کیاں ماؤنٹ
میں اور پر ظلم کی انہا کرد ہے ہیں۔ گین جب ہارر ہے ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کی مردہ رگوں میں
منز میں کی خیاب میں کسیو کے ذو ہے۔اطالوی کی حاصل کر رہے ہوں تو جم کر لاتے ہیں اور
منز میں نیدائیس کرتے ہیں۔ گین جب ہارر ہے ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کی مردہ رگوں میں
منز میں نیدائیس کرتی ہے۔'' میں جب ہارر ہے ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کی مردہ رگوں میں

اللی کی گلنت بیل وہ اطالوی بوڑھا بھی ایک اہم کردار ہے جوایک ویرانے بیل واقع
مکان میں اپنی پوتی اینا کے ساتھ پناہ گزین ہے۔ اس کا بیٹا اطالوی سپائی ہے جو بھی بھی آتا ہے اور
ائیس راش دے جاتا ہے۔ لیکن 'سرینڈر' کے بعدان کا کوئی پرسان حال نیس ۔ میجر براؤن اورشیر
زمان اس مکان کے مکینوں سے واقف تھے۔ اور وہ فوجی بگروں سے نکل کرنواحی آباد بوں بیل
اگریزی فوج کی فاتح جوان مفتو حہ خواتین سے جوسلوک کررہے تھے، شیرزمان اس سے بھی واقف تھا
'ڈرین کوج کی فاتح جوان مفتو حہ خواتین سے جوسلوک کررہے تھے، شیرزمان اس سے بھی واقف تھا
'ڈرین کوج کی فاتح جوان مفتو حہ خواتین سے دوسلوک کررہے تھے، شیرزمان اس سے بھی واقف تھا
میں دین ہے جو اور بھی وادا کے بھیلی پرمٹی بھر لیرے رکھ دیے تھے۔ وہ لیروں سے
تھا۔ جب براؤن نے اینا کو بوڑ سے دادا کی بھیلی پرمٹی بھر لیرے رکھ دیے تھے۔ وہ لیروں سے

نظارے میں اتنا محوموا کہ جمعدار شیرز مان سے ہاتھ ملانا بھول گیا۔عین ای کیے ایتا نے اس کی طرف ہاتھ پڑھادیا۔

شیرز مان کی بیوی ریٹم جان اس کے آبائی گاؤں سنبل گاہ بیں فوت ہو پیکی ہے اور اس لیے میں اس کی طرف اینا کا احسان مندی کے تحت بڑھا ہوا ہاتھ حساس نزا کت کا آئینہ دار ہے۔ نفوی صاحب نے اس حساس لیمے کو بڑی جا بکدئ اور فذکاری ہے پیش کیا ہے۔

''وہ (شیر زبان) جمجا اور بھی اپنا کو اور بھی اس کے ہاتھ کو دیکھا رہا۔ پھراس نے
ہاتھ بڑھا دیا۔ اپنانے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو زمین بلند ہوکر آسان سے جا کی۔ اپنا کا ہاتھ
بڑا زندہ اور تو انا تھا۔ اس کی گرفت میں خفیف سا دیا ؤبھی اس نے محسوس کیا۔ جیسے وہ اس کے غم میں
شرکت کا اظہار کر رہی ہو۔'' اس کمھے اسے ماؤنٹ کسیدہ فتح کر لینے پر اتنی ندامت محسوس ہوئی کہ اپنا
کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ماؤنٹ کسیدہ فتح ہو چکا ہے اور اب بکروں میں بناہ گزین
فوجیوں میں ایک دوطرح کی بغاوت المجرری ہے۔ وہ ڈسپان تو ڈر ہے ہیں۔ اور حوالدار میجر مکھن
شکھ کو دریا ہے۔

"ام توختم ہوگئی۔ شیروں کو پنجرے میں کب تک ہندرکھا جا سکتا ہے ..... جوان کو بکر ہے نکنے کی اجازت ملنی چاہیے ہے چارہ کب سے اپنی بیوی سے پچھڑا ہوا ہے۔"اس مرحلہ پر جب بکروں میں پناہ گزین سیا ہیوں کی شکا بیش بڑھنے لکیں اور اٹلی کی عور تیں بھی بکر دن تک پہنے گئیں اور سیا ہی عور تیں بھی بکر دن تک پہنے گئیں اور سیا ہی عور تیں کا میں واد یوں کو کھٹا لئے لگے تو شیر زمان نے سوچا۔

" کوئی ہاتھ اینا کے سکرے تک بھی پہنے سکتا ہے۔ "

کرب کے اس شاکیں شاکیں کرتے لیے میں شیر زمان نے پاکٹ سے اپنی بیوی اور بیٹے

کی تصویر نکال کر دیکھی اور کہا " تھینک گاڈ! ہم ہاری ہوئی توم کا آ دی تہیں" اور شیر زمان کے باطن

سے اس کی اخلا تیا سے نے آ واز دی۔ " میں اٹلی کی ایک اینا کو تکست کی ذات سے بچاسکتا ہوں۔"

اعدونی جیب میں ایک بحرا ہوا کہتو ل تھا اور دوسری جیبوں میں دودھ چائے اور بسکٹوں

اعدونی جیب میں ایک بحرا ہوا کہتو ل تھا اور دوسری جیبوں میں دودھ چائے اور بسکٹوں

کے ڈیے تھے۔ ایک جیب لیروں سے بحری ہوئی تھی لیکن اس وقت شیر زمان وقت سے

مات کھا چکا تھا۔ اس نے پوڑھے اطالوی اور اینا کے گھر تک تکینے میں دیرکردی۔ اس نے اندر سے چیخ کی آ وازین کر دروازے کو و ھکا دیا اور پہتو ل تان کر'' ہینڈ زاپ'' کہا تو سامنے حوالدر میجر مکھن سکھے تھا۔ اینا کی سکر نے جگہ جگہ ہے پہٹے چکی تھی اور دھجیاں لئک رہی تھیں۔ سب چھائٹ چکا تھا۔ لیکن زندگیوں زندگی یا تی تھی۔ شیر زمان نے بوڑھے اطالوی اور اس کی بوتی کو محفوظ مقام پر پہنچا کران کی زندگیوں کو تحفظ دیا لیکن ورد کی ایک لہر اس کے دل میں موجز ن تھی اور ہوا کا ایک جھولکا اس کے کان میں سرحوثی کرر ہاتھا۔''شیرز مان ااب مارچ کرو، اینا بھی چلی تی جس طرح ریشم جان چلی گئی تھی۔''

تاول ' 'شرز بان ' بگ کے دو محاذ وں کو منظر پر ابھارتا ہے۔ لیکن میری نظر بیل سے زبان کا ایک کر داری نا ول ہے۔ جس کی رگوں بیں ایک فورق کا خون دوڑ رہا ہے۔ اٹلی بیل اس نے دشمن کے خلا ف جنگ لؤی اور بے جگری کا جوت وے کرتر تی حاصل کی ، اس دوران سنبل گاہ بین اس کی بیوی رہنم جان اور معصوم بیٹا موت کے مشد بیل چلے گئے گئین شیر زبان نے اپنی قوت بیل کی نہ آنے وی اور اپنے اظافی کے بندھن کو مضوطی ہے تا تم رکھا اس محاذ پر بارود کی ہوسے اینا نمودار ہوتی ہے جو گلست گزیدہ قوم کی دختر ہے۔ اور انگریزی فوج کے ایک سپائی کی ہوس کا نشا نہ بھی بنادی جو تی ہے۔ بیہاں شیر زبان کی ہور ردانہ لطافت ایک خاص کیفیت ساسنے لاتی ہے وہ اینا کوریشم جان جاتی ہے۔ بیہاں شیر زبان کی ہور ردانہ لطافت ایک خاص کیفیت ساسنے لاتی ہے وہ اینا کوریشم جان کے روپ بیں دیکھتا ہے لیکن اس کا باتھ وڈ گرگا تا نبین اس کی اخلاقی خاب قدی بی اس کے کرواد کی باندی کی ضامن ہے۔ ریٹائز منٹ کے بعد اپنے گاؤں سنبل گاہ بیں واپس آنے پر جب سخیم کا محاذ اسے آواز دیتا ہے تو اپنا گرنے کی آرز و پر وہ اس آواز کو تر تج دیتا ہے۔ منظرنا ہے بیس بھی حوالدار پائندہ خان کی بینی نم نے شیرز مان کے دل بیس بھی کی بیدا کی ہے۔ نقوی صاحب نے اس لطیف آئے بیدا کی ہے۔ نقوی صاحب نے اس لطیف آئے بیدا کی ہے۔ نقوی صاحب نے اس لطیف آئے کو حسب ذیل افتیاس بین بودی فوئکا رانہ بھیرت کی آئے بیدا کی ہے۔ نقوی صاحب نے اس لطیف آئے کو حسب ذیل افتیاس بین بین کیا کا در ایسیرت سے بیش کیا ہے۔

''اس نے دروازہ کھولاتو نیلم ٹرے میں چائے لے کراندرآ گئی، وہ نیلم کوآ کھے جرکر نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ اعتا دمیں رخنہ آ جاتالیکن ایک جھلک نے اسے بہت پچھ دکھا دیا۔اسٹے قریب سے اس نے نیلم کو پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا۔اوراس دن جب سنبل گاہ کی نیلی دیواروں والے بڑے کمرے میں پانگ بچھا میزاور کرسیاں کلیس تو جانے کس کیے نے آنگیٹمی کے دھیجے پرسفید موتیوں کی جھالروالا نیلا رومال ڈال دیااور پلک پر نیکی چا در بچھا دی ،اورخو دریشم جان کاسرایاا ختیار کرلیا۔ ریشم جان جے نیلے رنگ سے بہت بیارتھا۔ پھرای کیے نے اٹلی والی ایتا کواس بلٹک پرلا بٹھا یا جس نے اٹلی والی ایتا کواس بلٹک پرلا بٹھا یا جس نے اپنی پھٹی ہوئی نیکی سکرٹ پر پرائی شال اوڑھی ہوئی تھی۔ اس کیے بیس ریشم جان اپنی پھٹی ہوئی نیکی سکرٹ پر پرائی شال اوڑھی ہوئی تھی ۔ اس کیے بیس ریشم جان اورا بنا سائٹس تو صو بیدارشرز مان بکدم اواس ہوگیا، جیسے وہ قبرستان بیس پھر سے واکھڑ اجوا ہو۔''

اس نوع کے دومانوی مقامات پرشیر زمان کی داخلی کیفیت اوراس کی نفیات کا جذر و مد
ساہنے آتا ہے اور ناولٹ میں دلچیں کے عناصر کو ابھارتا ہے ۔ لیکن بنیاوی حقیقت بہی ساہنے آتی ہے
کہ زعدگی کے کسی مقام پر بھی شیر زمان ڈ گھا تائیس اور قد موں کا تحفظ کرتا ہے جو سلی گاہ اوراس کے
کہ دوچیش کے اجھا جی معاشر نے نے پروان پڑھائی تھیں ۔ وہ ایک سچا اور تعلم فرجی ہے جس کی سوچ
معتقیم ہے بلاشیہ جس کا جذبہ اس کے باطن میں بھی موجود ہے ۔ لیکن اس کی بیوی ریشم جان اس کے
جائیں کر دار کی پاسیان ہے اور کسی مقام پر بھی اس کے حوالے ہے الگ نہیں ہوتی حتی کہ ناولٹ میں
ایٹا اور نیلم کے کر دار فطری اعداز میں رونما ہوتے ہیں لیکن ان کر داروں پر بھی ریشم جان سابی قلن
رہتی ہے اور شیر زمان کے پائے ثبات کو قائم رکھنے میں معاونت کرتی ہے ۔ میں نے چوکھ فلام التقلین
نقی کی بہت قریب سے دیکھا ہے اس لئے میں وقوق سے کھ سکتا ہوں کہ شیر زمان کا اخلاقی زاویے
نقی ک صاحب کے اپنے کر دار کا بی تھی ہے۔

ظلام التقلین نفتوی کا تا ولٹ ' شیر زمان ' حقیقت کوفی خلوص سے پیش کرنے کی عمدہ مثال ہے۔ اس میں اپنی ذاتی خواہشات کو وطن کی بہرووا ور آزادی کے لئے قربان کر دینے کے لئے شیر زمان کا کر دار پیش کیا جہا ہے۔ من نے اپنی جوانی کے بہترین ایا م انگریز کی جنگ لڑنے میں صرف کر دسیئے تھے۔ وہ وطن والیں آیا تو تشمیریا ہے ذبیحہ تفا۔ اور اس پر بھارت نے قبضہ بھار کھا تفا۔ پنشن پانے دسیئے تھے۔ وہ وطن والیں آیا تو تشمیریا ہے ذبیحہ تفا۔ اور اس پر بھارت نے قبضہ بھار کھا تفا۔ پنشن پانے کے بعد وہ اپنا گھر آیاد کرنے کے لئے دوسری شادی کرنے والا تفاکداس کی کا یا کینین دلا ورنے پلیف وی اور تشمیری جنگ کی طرف توجہ دلائی جو پاکستان لڑر ہا تفا۔ شیر زمان نے صوبیدار و کرم شکھ کا

مور چہ فتح کرلیا لیکن اس کا سب سے بڑا اعزاز بیتھا کہ اس نے تقدِ جان پیش کر کے شہادت کا رخیہ حاصل کرلیا تھا۔ نقوی صاحب نے ناول اس داخلی صدافت سے لکھا ہے بیسے شرز مان کی صورت میں خود محافہ بیلے ہوئے ہوں اور سخیر کی آزادی کے لئے اپنی قربانی پیش کر رہے ہوں۔ ناول اور افسانے واقعات اور کردار تخلیق کا رہے تھیا کہ کرشہ ہوتے ہیں لیکن اعلیٰ پائے کا فن کا رحقیقت کو ناول یا افسانے کی صورت اس طرح دیتا ہے کہ بیزندگی کا حقیق تفتش بن جاتا ہے۔ نقوی صاحب کی ناول یا افسانے کی صورت اس طرح دیتا ہے کہ بیزندگی کا حقیق تفتش بن جاتا ہے۔ نقوی صاحب کی خوبی بیر ہے کہ وہ کہائی کی ترتیب و تدوین اس طرح کرتے ہیں کہ الفاظ لود سینے گلتے ہیں اور کہائی ایک دور کا آئیز بن جاتی ہے۔ ان کا ناولت ' شیر زبان' ' سمیر کے موضوع پر زندہ رہنے والا ادب پارہ ہے جو بمیں ایک بچی داستان محسوس ہوتی ہے۔ جاد کشمیر کے موضوع پر ایک پر اثر مخلیقات میں پارہ ہے جو بمیں ایک بچی داستان محسوس ہوتی ہے۔ جاد کشمیر کے موضوع پر ایک پر اثر مخلیقات میں نے بہت کم بڑھی ہیں۔

ستاب: "بزبانی زبال ند به وجائے: حفیظ به وشیار پوری ( شخصیت و ن ن )
مصنفه: و اکثر قرق العین طاہره
میمر: نوید ظفر
میمر: نوید ظفر
ناشر: اردواکیڈی سندھ، کراچی
قیت: ۵۰۰ روپے

حفیظ ہوشیار پوری اردوغزل کے اُن اہم شعراء میں شار کے جاتے ہیں، جنہوں نے بیب میں مدی کے وسط میں نمایاں غد مات سرانجام دیں۔ وطن عزیز ہیں بیانعنا داکٹر ادیوں کے صعبی آیا کہ یا توانہوں نے خودکو ملازمت کے لئے وقف کر دیا، یا ادب عالیہ میں ایسے گم ہوئے کہ دیگر فرمہ داریوں پر توجہ ند دے یائے۔ حفیظ ہوشیار پوری بھی اس تعنا دکا شکارہوئے اورر یہ یویا کتان کی ملازمت میں اس طرح غرق رہے کہ زندگی بحراینا دیوان شائع ندکرا سکے، چنا نچہ آج اردوغزل کے دامن میں اُن کی وہ غزلیں تو محفوظ ہیں جنہیں مغیوں اور گلوکا روں نے خن شاسوں تک پہنچایا تا

ہم اکثر اپنامقام عاصل کرنے ہے رہ گئیں۔موجودہ کتاب کاعنوان بھی مصنفہ نے حقیظ ہوشیار پوری کی مشہور غزل کے مطلع سے لیا، جے ملکہ بھرائ نے اپنی خوبصورت آ وازے امر کر دیا: بے زبانی زبان نہ ہو جائے راز الفت عیاں نہ ہو جائے

کتاب کے عنوان کے طور پر مصر عداولے کا امتاب حفیظ ہوشیار پوری کے مداح اکو کو خرور کی کے گاکہ پر تھنیف شاعر کی'' بے زبانی'' نہیں بلکہ ہمہ جہت صفات کی ترجمانی کرتی نظر آتی ہے۔
'' بے زبانی زبال ضہو جائے'' قرۃ العین طاہرہ کا پی ان ڈی مقالہ ہے۔ اور حفیظ ہوشیار پوری کو یہ اعز از حاصل ہے کہ وہ ند مرف حلقہ ہوشیار پوری کو یہ اعز از حاصل ہے کہ وہ ند مرف حلقہ ارباب ذوق کے ابتدائی ارکان میں شریک سے، بلکہ ۲۹ اپریل ۱۹۳۹ء کو انہوں نے حلقہ ارباب ذوق کی بیشرو نہزم واستان کو بان کے اولین اجلاس کی صدارت بھی کی جس میں شیم جازی نے ذوق کی بیشرو نہزم واستان کو بان کے اولین اجلاس کی صدارت بھی کی جس میں شیم جازی نے ذوق کی بیشرو نہزم واستان کو بان کے اولین اجلاس کی صدارت بھی کی جس میں شیم جازی نے نہر ایک نے۔ نہریک ہے۔

حفیظ ہوشیار پوری کو تاریخ گوئی میں خاص کمال حاصل تھا۔اس فن میں ان کا مقام آج
مجمی منفرد ہے، افسوی اب تاریخ کی روایت بچھنے والے لوگ بھی محدود ہو گئے اور اس فن کا ادراک
جاتار ہا کہ کس طرح ایک ایک مصرعہ ہے تاریخ نکالی جاتی تھی اور پھرا ہے قطع بند کر کے اہل تخن ہے
خراج حاصل کیا جاتا تھا۔ قرق العین طاہرہ تحریر کررہی ہیں :

"" تا كدملت ليافت على خان كى وفات پرعلامه اقبال كے مصرعه "صله همپيدكيا به تب و
تاب جاودانه" سے تاریخ لكالى جوخود تاریخ كے فن میں نقش دوام بے " علامه اقبال كى تاریخ
وفات خودان كے مصرعه "مدت واخلاص وصفا باتی نماند" (١٣٧٥ه) سے لكالى اور اہلى وائش سے
فراج محسين وصول كيا ـ

۱۹۵۷ء میں پاکستان کے پہلے دستور کے تافذ ہونے پر انہوں نے '' دستور خداوندی'' کے الفاظ سے ۱۳۷۵ھ تاریخ نکالی اوراہے یوں قطع بندگی۔ ملب پاک کے جمہور کا دستور حقیظ عین آئین خداوند کی پابندی ہے رفعت عرش بریں سے لئے تائید آئی ایک آواز ''یہ دستور خداوندی'' ہے

زیر نظرتصنیف میں مصنف نے حفیظ ہوشیار پوری کے ایک اور اہم اور اردوادب کے اکثر قارئین کی آنکھوں سے نہفتہ پہلو کی طرف روشنی ڈالی ہے، بیموضوع ہے حفیظ ہوشیار پوری کی صنعت مضمون تكارى \_اس حوالے سے لكھے مكت ان كے مضامين" جوش ملح آبادى"، "فلسفة اقبال برايك ا جمالی نظر'' اردوغزل کے بچیں سال'' دیبل کامحل وقوع''،'' شیخ عبدالقادر کی حیات وخد مات'' اور"ارمغان ایران" آج بھی محققین کے لئے اہم مواد لئے ہوئے ہیں۔حفیظ ہوشیار پوری کا ایک مضمون " تاريخ كوا قبال "٢١ إير بل ١٩٥٢ ء كوروز نامه " آفاق" الا مور مين شائع موا-جس مين عليم الامت كى تاريخ حولى كے نادر نمونے درج تھے۔ سرسيد، امير بينائى، شاہ دين مايوں اور ديگر احباب کی وفات پرا قبال کی تحریر کرد و تواریخ کا سراغ اب ای مضمون سے لگایا جا سکتا ہے اور یج تو یہ ہے کہ مصنف نے اس مضمون کے حوالے ہے اقبال کی تاریخ کوئی کے فن کوئی جلا بخش ہے۔حفیظ ہوشیار بوری کے فن کا ایک اور کمنام گوشہ علاقائی زبان کے تراجم بھی زیر نظر کتاب کے حوالے سے قارئین پر کھانا ہے۔انہوں نے سندھ کے جارفاری شعراء کی تحریروں میں مشوی "میررا بھا" الاش كركے ١٩٥٧ء ميں سندھي او لي بور ڙ ہے شائع كرائي اور ديباچہ كے طور پر ايك سوصفحات پرمجيط سر حاصل اظهار رائے کیا، جو ہیر را جھا پر کسی بھی زبان میں مختین کرنے والے طالب علم کے لئے ایک نا در تحقہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شاہ لطیف، پچل سرمست اور شاہ عنایت کی کا فیوں کو مہل اردو ے متعارف کیا

تحقیقاتی مقالے کے آخر میں مصنفہ نے غزل گوئی کے حوالے سے حفیظ ہوشیار ہوری کی شاعری میں مختلف موضوعات کی نشاندہی کی ہے، اس حوالے سے انہوں نے حفیظ ہوشیار ہوری کے بعض اشعار کا فعی مقابلہ ان کے معاصرین اور اسا تذہ سے بھی کیا ہے۔ آخر میں انہوں نے حفیظ ہوشیار ہوری کی تین فاری غزلیں بھی شاملِ مختین کیں، جن سے شاعر کی فارس زبان پر وسترس کی ہوشیار پوری کی تین فارس غزلیں بھی شاملِ مختین کیں، جن سے شاعر کی فارس زبان پر وسترس کی

تھر پورعکا کی ہوتی ہے۔ چھ سوسفات سے زائدای تحقیقی مقالہ کے آخر میں حفیظ ہوشیار پوری کی چند تصاویر بھی شائع کردی گئی ہیں تا کہ وہ نسل جسے حفیظ کود کیھنے کا موقع نہ ملا، ان کی شبیہ ہے ان کی ڈات اخذ کرسکیں۔

محقیق کے اس طویل سفرین قاری پردو یا تین کھلتی ہیں، تحقیق مقالہ میں حوالہ جات کی تحرار بعض اوقات ایک خروری روایت بن جاتی ہے، تا ہم کتاب کی اشاعت میں ایسے تمام حوالہ جات جن کی نقس مضمون میں تحرار ہو کم سے جاسکتے ہیں۔ دوئم بید کہ چونکہ موصوف شاعر کا دیوان مارکیٹ میں موجود نہیں ، اس لئے مناسب تھا کہ کتاب کے آخر میں حفیظ ہوشیار پوری کے کاام کا ایک منتخب حصر شائع کر دیا جاتا۔ مختفر الفاظ میں ''بے زبانی زباں نہ ہوجائے'' اردو تحقیق میں ایک گرانقار منتخب حصر شائع کر دیا جاتا۔ مختفر الفاظ میں '' بے زبانی زباں نہ ہوجائے'' اردو تحقیق میں ایک گرانقار اطفا فیسٹ دوبارہ اپنے قاری سے متعمل ہوتی ہے۔

كتاب: نفس جرئيل (شعرى مجموعه) مصنف: پروفيسرخيال آفاق مبصر: نويدظفر مبصر: نويدظفر ناشر: كنته المنير ه،نويد آركيذ، دعكيرسوسائی نمبر ۹،ايف بي ايريا، كراچی ناشر: كنته المنير ه،نويد آركيذ، دعكيرسوسائی نمبر ۹،ايف بي ايريا، كراچی

قیت: نین صدرویے

"ونفس جرئيل" پروفيسر خيال آفاقى كا چھٹا شعرى مجموعہ ہے۔ اس سے پہلے ان كے پائج شعرى مجموعے "شب نامه" "فرد دِ خيال" "" آبديده" "فوابديده" اور "عودِ فن" كے نام سے منظر عام پرآنچكے بيں۔ پروفيسر خيال آفاقی كے تمام مجموعہ ہائے كلام كی اشاعت ان كے برا در خورد پروفيسر مقصود پرویز كی كاوشوں كا نتیجہ بيں۔ موجوده شعرى مجموعہ شاعر كی نسبت كيم الامت جھزت علامہ اقبال" سے مزيدواضح كرتا ہے۔ مجموعے كاعنوان كيم الامت كے درج و لي شعر سے اخذ كيا محيا ہے۔

### وہ حرف داز جو مجھا گیا ہے بھے کو جنوں اللہ خلا مجھے نفس جرکل وے تو کیوں

نفس چرنگل کا حوالہ شاعر مشرق کے مجموعہ کلام بال جریل کی بازگشت ہی نہیں خود پر دفیسر خیال آقاتی کے اکثر اشعار فکر اقبال میں ڈویے تظرآتے ہیں۔

ہونے کو ہے مغرب کا افق مطلع خورشد رکھتا ہوں میں اس مظر اعجاز کا ادراک بہتر ہے کھلے جسم کومٹی میں چھیا دے تن پر نہ سجا غیر کی اتری ہوئی پوشاک

مجوعہ کے آغاز میں '' در مقصود'' کے عنوان سے خیال آفاتی کے برا در خور داور مرت پر وفیسر مقصود پر دیز اور ڈاکٹر فاروق جوبش نے شاعر کے شعری مبلان اور بھیم الامت حضرت علامہ اقبال سے ان کی نسبت کے جر پور حوالہ جات دیتے ہیں۔ ' ولفس جرئیل'' کا آغاز ایک دعائیہ حمد سے ہوتا ہے۔

میں جاتا ہوا صورا، تو ایر کرم تھہرا مجھم چھم نہ تکی بھے پر، دوبوندی برسادے وہ دُوقِ بخن جھے کو درکار ہے اے مالک ہر شعر مرا مجھے کو اک مژود کو فردا دے

خیال آفاتی نے روایت بھاتے ہوئے حمد کے بعد نعت کے اشعار شامل مجموعہ کئے ہیں: کیما خودی شاس، کہاں کا خدا شاس وہ دل نہ ہو سکا جو دل مصطفی شناس

مرتب نے خیال آفاقی کی شاعری ترتیب دیتے ہوئے بیا ہتمام رکھا کہ غزل اور نظم کے انتقام پر خالی جگہیں شاعر کی رباعیات اور قطعات سے مزین کر دیں۔ ترتیب کا بیا اہتمام اشعار کی تخلیق کے ساتھ مرتب کے ذوق بخن کا پیند دیتا ہے۔

بلی کتاب میں بیمفرع درست نقل نیس کیا حمیا۔اصل معرعدائی طرح ہے: ''وہ ترف راز کہ بھدکو کھا حمیا ہے جنوں' (ص ۱۹ سا کلیات اقبال۔اردو۔ شائع کردہ مرومز کلب ۱۹۹۹ء) (اوارہ)

حمدونعت کی روایت نبھانے کے بعد ' نفس جریل'' میں 2 عز کیات اور 2 م تقین شامل ہیں، مجوعہ کا اختیام، آغاز کی مانند حمد اور نعت کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ جو شاعر کی فکری اور ذہنی نبست کی نشا عددی کرتا ہے۔ غزلیات تحریر کرتے ہوئے شاعر نے ہر بحر میں اشعار کے ہیں، مخفر ترین بحر میں تحریر کے مجے بیا شعار سہل منتع کی نشا ند ہی کرتے ہیں:

عثق میں اعدال کیا معنی خواب میں بھی خیال، کیا معنی پھی خیال، کیا معنی پھیم ترکو بھی دیجہ کر ہدم جیرے لب پر سوال، کیا معنی

مختر بحروں میں شاعری کرنے والے شاعر نے طویل بحروں کو بھی اپنا پیرائیدا ظہار بنایا اوران میں بھی حق بخن نجی اوا کیا:

کوئی جادہ نہ منزل نہ ہو ہم سنر، چلتے چلتے پانچ جاؤں ای راہ پر والی کا رہے نہ کوئی راستا، پھر کہیں پوچھنا جھ سے میرا پہا جھ کا رہے نہ کوئی راستا، پھر کہیں پوچھنا جھ سے میرا پہا جھ کو اپنا سیجھنے گے ہر کوئی جھ کو اپنا سیجھنے گے ہر کوئی جھ کو رہن بھی دیے ہر کوئی جھ کو رہن بھی دیے میرا پہا جھ کو رہن بھی دیے میرا پہا

خیال آقاتی کے اشعار ان کی تدریت فکر کا پید بھی دیتے ہیں۔

شه بولنے لکیں وہوار و در تو پھر کہنا سمی کی جیش لب کا ہے انظار مجھے پھر کرنا کمی وقت مرے کرب کی محقیق الله تخفي بخفي اگر عشق كي توفيق آ قا وبنده صف برصف، کیسانسب کهال کی ذات عشق کی بارگاہ میں مٹس و قمر بھی سجدہ ریز بن جاتی ہے جو آ کھ کہشب دار وسحر خز وہ آگھ بی یا سکتی ہے اس یار کا منظر وہ آدی بھی سر دار تھا وہی موجود میں جس کے قل کے الزام میں ہوا مصلوب وطن سے دردمندی کا حوالہ خیال کی تظموں میں اور بھی عود کر آتا ہے۔ ٢٨ اشعار کی نظم "اک خواب پربیال" کے اختام پر تحریر کے ہیں محینہ افک کا مم ہو گیا ہے چھم خاتم سے مری برم بخن آباد ہے، اقبال کے دم سے ندهلي كى جھلك جھويس، ندحالي كى كىك جھويس مرے ذوق اعت کوند کر جروح ارہے دے و و محدویخن شخ ایاز ٬٬ پر۳۳ اشعار کاطویل مرثیه خیال کی آفاتی سوچ پرایک اور مُهر استناد فيت كرتا ہے وه خود شناس ، خدا یافت ، خود نگر ، خود ساز حصار شب سے مثال سحر نکل آیا نہ کر کے کا زمانہ اے نظر انداز دلوں میں زندہ رہے گا وہ ایک مدت تک

وو تفسی جرگیل' میں ایک نظم بچوں سے انداز میں'' جگنوا درستارا'' سے عنوان سے ۳۰ اشعار میں رقم کی می بنیا دی خیال اقبال کی مشہورنظم'' جگنو' بی سے اخذ کیا حمیا ہے۔اورنظم کا اختیام

# بھی اقبال بی کی سوچ سے ماخوذ ہے۔ جولوگوں کے کام آئے وہی مخص ہے جگنو اقبال اسے کہتے ہیں ''ملت کا ستارا''

اس شعری مجوے کا اختیام ایک دعائیے حمدا درنعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ بچاکے رکھ مجھے نفرت کی آگ ہے یا رب مرے جنوں کو محبت کے ساتھ زندہ رکھ

عروبی صاحب اسری کا ہے وہاں آغاز خیال ہوتا ہے جا کر جہاں خیال تمام

كتاب: وويق موكى بيجان

معنفه: حياندانيس

ميصر: تعيم فاطمه علوي

ناشر: احديراورز يرظر-ناظم آباد ، كرايي

قیت: ۱۵۰روپے

مقدور ہوتو خاک سے پوچھوں کداے لئیم نونے وہ سننے بائے گراں ماید کیا کیے

'' فروہ ہوئی ہوئی پیچان' حمانہ انیس کے گیارہ اقبانوں کا مجموعہ ہوا گی وفات کے بعد پیچا ۔۔۔۔ پیچان تو جائے کھل کو کہتے ہیں۔ جانے کا عمل ڈو بنے کے عمل سے نکل کر اپنا آپ منوا تا ہے۔ حمانہ بیجی غروب ہونے کے بعد اس کتاب کی روشتی ہیں طلوع کا منظر پیش کرتی نظر آتی ہیں۔ کہانی کے موضوعات ہیں انہوں نے زعدگی ، بڑھا یا ۔۔۔۔ ڈھلتی عمر کے ممائل ، حجبت ، معاشرتی ممائل ، کہانی کے موضوعات کو چھوا ہے۔ ہمیں اُن کے افسانوں ہیں حجبت ، میں رنگ نظر آتے ہیں۔ کہیں بڑھوں ہے۔ ہمیں اُن کے افسانوں ہیں حجبت کی رنگ نظر آتے ہیں۔ کہیں انسانوں سے مجبت ، کہیں بڑھ دوں سے محبت ، کہیں مٹی سے دیادہ

تمایاں پہلومیت کا جو اُن کے تقریبا ہر افسانے سے چھلکا ہے۔ وہ فطرت سے محبت ہے .... وہ
دریاؤں، عدیوں، درختوں، پھولوں کا دکر کرتے کرتے ایک اور بی دنیا بیں چلی جاتی ہیں اور وہ
اس دنیا بیں اکیلی نہل جا تیں بلکہ قاری کو بھی ساتھ ساتھ لے کرچلتی ہیں۔ بنگالی کا حسن اُن کے
افسانوں بیں جا بجا جھلک نظر آتا ہے۔ روانی ، شلسل ، شاعرانہ تخیل ، نثر میں شاعری کے ساتھ ساتھ
مظرشی کے ایسے ایسے نمونے ملتے ہیں کہ پھے در کیلئے انسان اُن خوبصورت مناظر میں کھوجاتا ہے۔
مظرشی کے ایسے ایسے نمونے ملتے ہیں کہ پھے بھا گتے ، دوڑتے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ، ناچے تھر کتے ،
"ایک دوسرے کے پیچے بھا گتے ، دوڑتے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ، ناچے تھر کتے ،
پٹنگ اڑاتے ہوئے اُس کے بال پھاگن کی ہواؤں میں پیچے پیچے اڑتے جاتے
اوروہ اُس کی چرفی سنجالے اُس کی اڑتی ہوئی پٹنگ پرنظریں جمائے اُس کے پیچے
دوس پیچے ہوتی۔ زندگی کے کئی خوبصورت موسم ، ڈور ، پٹنگ ، چرفی ، کھلی ہوا اور چکیل
وسے بیٹے ہوتی۔ زندگی کے کئی خوبصورت موسم ، ڈور ، پٹنگ ، چرفی ، کھلی ہوا اور چکیل
وسے بیٹے ہوتی۔ زندگی کے کئی خوبصورت موسم ، ڈور ، پٹنگ ، چرفی ، کھلی ہوا اور چکیل

اس طرح کے بے ثار جملے اُن کے ہرافسائے میں تشبیبیں بناتے ہوئے نظرآتے ہیں۔ کہانی پراُن کی گرفت یہت مضبوط اور یقیناً وہ ایک سلجی ہوئی افسانہ نگار ہیں۔جن کاخیرافسانہ نگاری کے ماحول میں گندھا گیاا ورافسانہ نگاری انہیں ورثے میں کمی۔

'' بینے میٹری کہائی'' ۔۔۔۔ایک خوفتاک سپائی۔ انسان کا المیہ۔اولا دکی محبت۔ ہوگناک شہائی ۔زندگی کی حقیقت ۔ محنت ۔گلن ۔محرومی ۔ و مہدار یوں میں پٹی ہوئی عورت کی کہائی ہے۔ ایسی مجک بیتی جوایک خوفتاک حقیقت کے روپ میں انسان کے ساتھ ساتھ پلتی ہے۔ ایک کرب ۔ ایک ججے ۔ ایک اسطیح۔ ایک و رامہ اور پھر و راہے کا و راپ سین ۔

''سلے ساز' ایک ذہنی کھٹش کی کہانی جو بہت عمر گی ہے بیان کی گئی ہے۔'' ہے بال و پ'' میں بہت ہی یار یک بنی سے واقعات کا مشاہدہ کیا حمیا ہے۔ فطری مناظر سے تھی ایک تلخ حقیقت جے مصنفہ نے اپنے دلنفیس انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کہانی میں بیہمی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مقدریت محبت کی اور بحروسہ ہی انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر زندگی میں ان چیزوں کا فقدان ہو "أس كے اشتیاق كابیرعالم تھا كدوہ استے جوڑوں كے دروسے بھی بے نیاز ہو كیا اور جو كى سارے كے بغير كمرا بھى تبيل موسكا تفاراب بلول كے بل كمرا موك محونسلے بیں جما لکا کرتا ..... اور پھر ایک دن لوگوں نے جرت ہے دیکھا کہ وہ جوتقريباً مفلوج سا موكراسيخ كمرے تك محدود موكيا تفاراسين عيرول سے سيدها چل کر پنساری کی وکان تک حمیا۔"

مقصدیت انسان کوتوانائی عطا کرتی ہے۔ مایوی ،محردی اور بےمقصدیت زندہ در گور کر وی ہے۔ 'ب بال وی اور نائث میٹر ملتا جلتا خیال ہے۔ جے مصنفہ نے بوی مہارت سے بیان کیا ہے۔ان کی کہانیاں سوچ کے در کھولتی ہیں۔اورانہیں ہم ایسی کموٹی کہدیکتے ہیں جن پرانسان اپنے آپاوی کاسکاے

' ڈ وین ہوئی پیچان' ،ا دای ،محبت ، تنہائی اور فرائفل کی لا جواب داستان د و کہا تیاں ساتھ ساتھ چکتی ہیں۔ایک ٹوسی کی کہانی اور دوسری سزیا ور کی کہانی اور پھر دونوں کہانیاں آپس میں تھل مل جاتی ہیں اور پڑھنے والے پرایا تا تر چھوڑتی ہیں جو بھلائے نہیں بھول۔

" گلدان" ستوط و حاکد کے گرد گھوتی کہائی جس میں سلخ یادیں بھی میں اور معاشرتی حقائق بھی۔ حالات کا آتھوں دیکھا حال بھی اورخوا بوں کی کر چیاں بھی۔

اُن كافسانوں من زندى كى كا مع حقيقيل بين كر مايوى نيس بدأن كا عداز ميان ب جوقارى کو فطری حسن کی رنگینیوں کی سرشاری سرستی ، پھلوں چھولوں ، تتلیوں اور اشاروں کے چھے زندگی کے تلخ خائق سے بھی روشاس کرادیا ہے۔ اور مین کروا ہونے کے باوجود ایک میت تاثر قائم کرتا ہے۔ وہ مندچھیا تا ہوایا اس کر وے بچ کونظرا نداز کرتا ہوا تظر نہیں آتا بلکدایتا محاسبہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔

"درات سے پہلے" بنگال کی خوشیو یں گندھا ہوا بدافساندمیت میں رہی ہوئی الی کہائی ہے۔ جوعورت کے اندرو فاشعاری محبت ، خلوص کے جذیبے کوا جا گر کرتی ہے۔

صاندانیں اگرزندہ ہوتی تو نجانے کتے خوبصورت افسانے اُن کی نوک قلم سے خلیق کا

مرتبہ پاتے۔ حمرانہوں نے جولکھا وہ بھی کچھیم نہیں۔ اُن کے افسانے ہمیں بنگال کی سرز مین میں لیجا كرفطرت كا ووحن دكھاتے ہیں جہاں پد ما اور برہم بیڑا كى لیریں ، كرشنا چورا کے پھول ، تاریل اور كيلے كے درخت ، دهان اور يث من كے برے بحرے كھيت ، بائس كے لبلاتے جنگل ، بہتى تديال ، ا بحرتی ڈوبٹی کشتیاں، با دہان، آم اور کشل کے باغات، وولن، چیپا اور گندهوراج کے بودے، موتیا اور گلاب کی کیاریاں سا کھواور ڈھاک کے لیے اورسید سے ورشت مارے مخیل میں رہے ہی جاتے میں اور مدتوں ہم ان کے حریس کھوئے رہتے ہیں۔

> تقوير خاند كتاب:

שונו ל. שונו ל. معنف

> هيم فاطمدعلوى ممره

با کنتان رائٹرز گلڈ، سندھ ناثر:

قيت:

سوائح تگاری اورطنز ومزاح سے جنم لینے والی صعب سخن جے فاکدتگاری کا نام دیا حمیا ہے۔ایک مشکل صعب بخن ہے۔ خاکہ لکھنے کیلئے ایما تداری ، خلوص ، بے بنا ہ قوست مشاہرہ ، مدوح کی مخصیت میں اتر جانے کافن اور ایک ماہر نفسیات ہوتا بہت ضروری ہے۔ خاکہ تکار کو خاکہ لکھتے ہوئے اپنے جذبات پر قابور کھنے اور غیر جا نبدار ہونے کیلئے بھی شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے۔اس د ما میں اللہ تعالی نے جس طرح ہرانیان کو دوسرے انیان سے افکال کے اعتبار سے مخلف بنایا ہے۔ای طرح رنگارنگ مخصیت ہے بھی توازا ہے۔ خاکہ پڑھنا اور لکھنا کو یا انسان کو جانے ، مجھنے اور پر کھنے کی ایک کامیاب کوشش ہے۔انسان کی زندگی نہ تو شاخ پر کھلا ہوا گلاب ہے اور نہ ہی

متازر نیق صاحب کے مند زور تھم کی طاقت ہر خاکے بیں سر چڑھ کر بولتی ہوئی نظر آتی
ہے۔ انداز بیان ایبا چیے آپ کوئی واستانوی اوب کا مطالعہ کررہے ہوں ۔۔۔۔ تغییبات کا استعال بھی
خوب کیا ہے۔ بعض جگہ تو تشیبہات سے تصویر خود بخو وآ تھوں کے سامنے قلم کی طرح چلے لگتی ہے۔
خوب کیا ہے۔ بعض جگہ تو تشیبہات سے تصویر خود بخو وآ تھوں کے سامنے قلم کی طرح چلے لگتی ہے۔
''یا وام پوٹے کا ساقد ، گہری سانو لی رگھت ، کسی بخیل کی جیب جیسی تھ پیٹائی اور
منعی کی ناک سے بڑی ووجھوٹی چھوٹی ہے حد چک داراور پر اسرار آ تھیں ، مختمر
ساد ہاند، چکے ہونے اور کیڑا گے خربوزے جیے بھی سفیدی ایسی رگھت کے
ساد ہاند، چکے ہونے اور کیڑا گے خربوزے جیے بھی سفیدی ایسی رگھت کے

فاکہ نگاری جیسا کہ بی پہلے کہ چکی ہوں ایک مشکل فن ہے۔ یکی کہنا اور یکی بھی ایسا کہ جس بیں دلآ زاری کا پہلونہ ہو۔ جبوٹ ملع سازی ہے جا تعریف یا تقیدے وامن بچا کر شخصیت کے سمندر بیں کود کر حقیقت حاش کرنا اور اُسے خوبصورت انداز تحریہ سے مزین کرنا ان کا خاصا ہے۔ سمندر بی کود کر حقیقت حاش کرنا اور اُسے خوبصورت انداز تحریم جبال تک دلآ زاری کا تعلق ہے ، یکی یقینا کر واہوتا ہے۔ بعض حقیقین الی ہوتی ہیں جو انسان جانے ہوئے بھی سنتانہیں جا ہتا۔ مریج ہولئے والا خاکہ نگار مسلحوں کے دینز پر دوں کو ہنا کر انسان جانے ہوئے ہی سنتانہیں جا ہتا۔ مریج ہولئے والا خاکہ نگار مسلحوں کے دینز پر دوں کو ہنا کر اُس کی نشاندی کرتا ہے۔ اُن کے خاکے شخصیت کی من وعن تصویر کھینچے ہیں۔ خاکہ پڑھے کے بعد وائ فی کو جھوں نہیں ہوتا۔

'' تصویر خانہ'' ایسے مختص کے لکھے ہوئے خاکے ہیں جو خاکوں کی بخت اور ہیئت پر گہری نظر
رکھتا ہے۔ خاکوں کی دنیا ہیں خوشگوارا ضافے کے ساتھ داخل ہونا جاہتا ہے۔ خاکہ نگار کی گروو ہیں
میں لکھے جانے والے خاکوں پر بھی نافذ اند نظر ہے اور ہم عصر دوستوں کے خاکے لکھ کر متاز عہ حیثیت
سے اپنی پہچان بھی رکھتا ہے۔ بیش لفظ ہیں ایک جگہ لکھتے ہیں '' بعض خاکے ہیں نے اپنے دوستوں ک
زندگی ہیں تحریر کیے اور اُن ہیں اکثر دوستوں نے ناصرف اِن کا مطالعہ کیا بلکہ جھے اپنے روہ کمل سے
بھی سرفراز کیا۔'' روِ عمل ہیں لوگوں کا نافذ انداور معترفات روید ہی کسی اوب پارے کی عظمت اور
سیانی کا تعین کرتا ہے۔

خاكه نگاري كافن مولا تا محرحين آزاد كى كتاب" آب حيات " عيشروع بوكرخواجيس

نظای ، فرحت الله بیک ، مولوی عبدالحق ، رشید احمد صدیقی ، چراغ حسن حسرت ، سعا دت حسن منطو، عصمت چفتا کی ،شوکت تفالوی ،شمیرجعفری اور مختار مسعود ہے موجودہ دور میں داخل ہوتا ہے۔ خالی آ دی کی کوشش اور کا وش تو انا ئیوں کی شمع جلاتی ہوئی یقیبنا اس صف میں شامل ہوتی

نظرا تی ہے۔

کتاب کا عنوان اور اپنے ممروح کو دیتے ہوئے نام لا جواب ہیں۔ خاکہ پڑھنے کے بعد وہ نام کوزے میں دریا بیٹد ہوتا ہوا دکھائی دیتے ہیں۔ جوں جوں آپ خاکہ پڑھتے ہیں۔ اُن ناموں کے اوصاف کھلتے چلے جاتے ہیں۔ مثلا 'اوکھائنڈا'، 'شطے پرصاف '،' جامنی لاک '، بجید بھری' ،' بوڑھا بالک ' ۔۔۔۔۔ یہ بیا ہے نام ہیں جن کا مزاا ورلطف خاکہ پڑھنے کے بعد ای لیا جاسکتا ہے۔ 'اوکھامنڈا' بیں مئیر نیازی کی شخصیت سرایا تگاری اور دنیائے ادب ہیں اُن کی حیثیت متعین کر کے اُن میں ایک منیر نیازی کی شخصیت سرایا تگاری اور دنیائے ادب ہیں اُن کی حیثیت متعین کر کے اُن میں ایک میاس طبیعت شاعرانہ خیالات کی بلندی اور نفسیاتی الجھنوں کا تجزیدا ہے تجربے کی روشی میں بہت ای عمرہ کہا ہے۔ نفسیاتی الجھنوں کی تصویر مشی ملاحظہ فرما کیں :

'' نیرگلی زمانہ بھی خوب ہے بیدو ہی شخص ہے جو مخالف ست سے آنے والے ہوا کے جو مخالف ست سے آنے والے ہوا کے جو مخالف ست سے آنے والے ہوا کے جو مخط پر بھی تکوار سونت لیتا تھا اور آج اُس کے آس پاس موت اور بھاریاں ہیں ، وہ مختل سے چور قریا دکنال ہے میر سے عذا بول کوشیئر کرو۔''

منیر نیازی چیے شاعر کا خاکہ لکھنے کیلے اُس کے ذہن تک رسائی حاصل کرنا، وقت کے صحرا میں ہواؤں سے مدو جزر بناتے ہوئے اتار چڑھاؤ کے ساتھ شخصیت اور کردار کے ہررخ کو قاری کے سامنے ایک ہدرداور دوست سرجن کی طرح لفظوں کے پیکر میں ڈھالنا کوئی آسان بات نہیں۔ منیر نیازی کا خاکہ ایک شاعر کی آپ بیٹی محسوس ہوتی ہے جوا پے نہیں کی اور کے قلم سے کھی گئی۔ 'بوڑھا یا لک' کود کیھئے۔ وہ بہت ی خوبصورتی ہے بات کہتے ہوئے گزرجاتے ہیں اور

بر رہ اور جملوں کی تہوں میں چھیے ہوئے تہد در تبد معنی تلاش کرتا ،مسکرا تا اور ذہن کے کینوس ہر تقدیم بنا تا مزیر مراوٹار متاہیں۔

"أس كے بالكوں ميسے عليے اور نوجوانوں كى ى تر تك ب شايد أے بھى إى وہم

یں مبتلا کر رکھا ہے کہ اُس کی زندگی میں وقت ایک خاص عمر پر پڑنج کر مجمد ہو گیا ہے۔''

بہرحال خاکد نگاری کمی بھی مخصیت کی تعمل اور جامع تصویر نہیں ہوسکتی کیونکہ ہرانسان کا دوسرے انسان کو پر کھنے کا اپنا انداز اپنا طریقہ اور اپنا سلیقہ ہوتا ہے۔ انسان کو پر کھنے کا اپنا انداز اپنا طریقہ اور اپنا سلیقہ ہوتا ہے۔ انسان کتا بھی ہیا اور کھر ا بھونے کی کوشش کرے، بہرحال بشری کزور بوں سے فاکر لگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جامنی لڑی کا فام بھی ویا جا فاکہ پڑھتے ہوئے ایک دبی و بی ی کی محسوس ہوتی ہے۔ اس کو کسی بشری کروری کا نام بھی ویا جا سکتا ہے۔ اور و کیسنے پر کھنے کا بے باک انداز بھی۔ شخصیت کا باریک بنی سے جائزہ عمدہ ہے مرکبیں مسلمانے۔ اور و کیسنے پر کھنے کا بے باک انداز بھی۔ شخصیت کا باریک بنی سے جائزہ عمدہ ہے مرکبیں سے طبیعت پر گران بھی گزرتا ہے۔

" میں نے پہلی بارائے دیکھ کرسوچا تھا کہ لڑکوں کو کم از کم اپنا آپ سنوارنے کا سلیقہ تو آنا جاہیے۔"

'' پہلی طاقات جی ہم ہے مکالمہ رہے تھے اور یوں بھی ایسے بے رس لوگوں سے مکالمہ میرے لئے پچھڑیا دہ مرغوب عمل نہ تھا۔''

''اس کی آواز ہے چین کا احساس ہوتا تھا جیسے طلق میں نو کیلی ہڈی آپھنسی ہو۔'' '' روٹی کے ایک لقمے اور شور بے کی تلیھٹ کے عوض انہیں اپنی خوا ہش کے مطابق مانکناممکن تھا۔''

ظا کہ لکھتے ہوئے بیہا کی ،خود اعتمادی اور مضبوط قوت ارادی تمام تجابات ہے لکل کر دھم سے سامنے آجاتی ہے۔ بہر حال توک تلم کی زریس آنے والے اُن کے تمام کر وار مسلط نہیں ہوتے بلکہ تیرا تھی کے در کھولتے ہوئے ،سوچنے بحضے کی صلاحیت کو گد گداتے ، چھیڑتے ، جھنجوڑتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔

## مراسلات

## یروفیسرمحداویس جعفری - سائل (امریکه)

آب کا دار بید ہماری معاشرتی حزی کے مرض کی سی تشخیص کرتا ہے۔ گذشتہ چھرد ہا کیوں بس تعلیم سے شمن میں جو فلیج واقع ہوئی ہے اس کو پُر کرنا خاتم بدہن ناممکن ہے البتہ ابتدائی تعلیم کے اور اسا تذہ کی تربیت گا ہوں کے نصاب میں انقلابی حبد بلیاں اگر آج بھی لائی جا کیں تو اُس کے شمرات اسا تذہ دس پیدرہ سالوں میں مرجب ہو کتے ہیں۔ وتی اللی کا آغاز 'افراء' سے ہوا۔ حضور کی ذات اُکی اللہ بے تصلیل علم کو ہر مسلمان مرداور مورت پر لازم فر مایا اور تاکید فریائی کہ علم و حکمت مومن کی گشدہ میراٹ ہے جہاں بھی لیا اسا فی جرم ہے جس کی حلاقی ہر حال کرنی جا ہے اور کرنی بڑے گا۔ صرف نظر کرنا ایک نا قابل معافی جرم ہے جس کی حلاقی ہر حال کرنی جا ہے اور کرنی بڑے گا۔

سيدمودووى مرحوم پر جناب ۋا كرّمعزالدين كامفتمون ايك سے زاوية نظركا حامل ہے۔
قدرت نے مولا نا كوايك خاص اسلوب نگارش عطاكيا تھا۔ وہ عالماندا صطلات كى تخبلك اور فلسفه و
منطق كى تحقيوں ہے آزاو دريا كى روانى كى طرح آسان ودنشين تحريہ ول وہ ماغ كومحوركرنے كا
منطق كى تحقيوں ہے آزاو دريا كى روانى كى طرح آسان ودنشين تحريہ ول وہ ماغ كومحوركرنے كا
فن جائے اور آس بيس يدطوى ركھتے تھے۔ مولا ناكى تقنيفات كاكم وبيش ٣٥ زيا نوں بيس ترجمہ ہو چكا
ہے۔ بطور خاص عرب و نيا بيس أن كاسكہ چلا ہے۔ تركى كى درسگا ہوں نے مولا نا پر تحقیق كرنے
والے طلبا كوايم فل اور پی آج وى كى وگرياں عطاكى بيں۔ آن كى انشاپروازى پر پر وفيسر رضا احمد
بدايونى، ۋاكر ابوالايت صديقى، ما برالقا درى، ۋاكر احسن قاروقى، ۋاكر محمد يوسف اور جناب ابو
الخيركشتى جيسے مشاہير نے جو بچھ كھا ہے ، خورشيدا محدصا حب نے آسے ''ادبيات مودودى'' بيس باکھ الحجا كر ايا المودودى'' بيس باکھ المودودى' بيس باکھ المودودى براعتر اضات كا
ويا ہے۔ علما وارث انبياء ہوتے ہیں ، معصوم نہيں ہوتے ، اس لئے اختلاف كى توباكش بميشر رہتى ہے۔
اس سلسلہ بيس مولا نامفتى محمد يوسف صاحب كى دوجلدوں پر تعنيف" مولا نا مودودى پراعتر اضات كا
ماس على جائزہ'' ايك بہت كامياب كاوش ہے۔ مولا نا آيک حقیقت پندمورخ تھے جوتاری کی کو جذبات

ڈاکٹر شاہد کامران اقبال صاحب کا زجمہ و تجزیہ ایک اچھا مطالعہ ہے۔ جس طرح معروف اور قامل فقدر کتابوں کے نئے ایڈ بیٹن شائع ہوتے ہیں ای طرح اگر اللہ جارک و تعالیٰ مخصیتوں کے دوسراایڈ بیٹن نہ تخلیق فرماتے تو ہرمسلمان ملک کوایک سرسید کی اشد ضرورت پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے۔

پیش نظر شارہ بیل جناب حرت کا سکتھ کی، جناب اختاب علی کمال، جناب رشید درانی،
جناب عزیز الدین خاکی کے مضابین نے اُس مر درولیش، رفیق عزیزی کی بہت کی خویوں کی نظاب
کشائی کی ہے۔ اپنے ہم عصراور ہم ارادت جناب باباؤیوں شاہ تاتی مرحوم کے کلام کی اطلا کی منزل
سے لے کر'' آیات جال'' کی اشاعت کی منزل تک پہنچانے کا سہرا بھی جناب رفیق عزیزی مرحوم
کے سرہے۔ اِسی قبیلہ عشا قان رسول کے ایک اور نا مور بزرگ جناب حشمت یونس تھزرت جی ۔ جو
طوت پیندی کے شیدا اور تھی ذات کے مسلک پر شدت سے کا ربتہ ہے۔ کیف وسرستی اور سوز دروں
بیل ڈوبا ہوا صرف بھی کلام اُن کے اراد تمندوں نے بھٹکل جمع کر سے ۱۱۲ صفیات پر مشتل '' جمال
الہام'' کے نام سے شائع اور محفوظ کر لیا ہے۔

چنداشعار ملاحظہ فریائے: پروں کومند میں چھیائے تفس میں بیٹھا ہوں میں می چیزئے آتی ہے کیوں بہار مجھے

ہودوئی کا شائبدول میں تو حشمت شرک ہے جیرے بی جلوے ہیں ہر سوتو بی تو ہر طرف

عاب أشفے تو روح الا من جرال تے کہ پہلی بار جمال بشر کو دیکھا تھا

کیا خوب شعرہے: کریم بھی ہے، رؤف ورجم بھی ہے جو ڈات جلو خدا نہ سمی وہ خدا خصال تو ہے ذرا ایک نعت کے چندا شعار ملاحظہ ہوں جو حفرت امیر ٹھر و کے مزاج شاعری ہے ہم آجگ نظرآتے ہیں:

> أس انسال كى بلى بلى جاؤل جوانسال رب شان موا كلى بلى جوآكاش يه ببنجا، جاكة رب سے باتيل كيس چرصتے جاند كول كو چيرنے أتر بسورج كولونانے

رُوپ سروپ مخمروکے سے وہ جمانکا تو بھگوان ہوا ابیا اشرف، ابیا اعلی، ابیا چُرُ انسان ہوا نے ہو ایسے مُہالِی کی جو ابیا بلوان ہوا

جناب خواجه منظر حناب احم هيل، جناب ضياء الحن ضيا ادر جناب ع- ق آور کا شعری غذراند رفیق عزیزی صاحب سے اُن کے تعلق کا مظہرے۔ انہیں صفحات میں جناب عبدالطن عبيد كاايك قلعه بهى ومك رباب- اكرموقع لطية أن كاشعرى مجوى جموى "بب زرو موموسم ا عدر کا'' ملاحظہ فرمائے، مجھے یقین ہے الا قربا کے قار تین کو پندآ نیگا۔ وہ افسانہ نگار بھی ہیں۔ میں الاقربابين أن كاانسانه ديكين كا آرز ومند بهول حمد ونعت ،لظم وغزل كاحصه بميشه كي طرح يُر بهار ے۔ جناب ڈاکٹر عاصی کرنالی کی نعت سبک ، رواں ، پُر تا ٹیر ہے۔ بار بار پڑھنے کوول جا ہتا ہے۔ جناب ابوالخير منفى كى تحرير نے تومير ١٩٩٣ء على ، صبيا اختر صاحب سے ملا قات كى يا د تاز ه كردى ۔ وہ بين الاقواى مشاعرہ بين شركت كے لئے سيائل تشريف لائے تھے۔ ملك زا دہ منظوراحمہ، جناب مشکور حسین یا داور جناب ساغر خیاتی کے علاوہ دیگر شعرا بھی اس قافلہ میں شامل تھے۔ چند یوم کے قیام میں صبیا مرحوم سے اچھی ملاقات رہی اور "ر و وادی خیال"، " نگاروطن کے نام"، " فراج" و" عقیدت" جیسی تقنیفات کے خالق کو قریب سے دیکھنے اور سننے کا موقع ملا۔ وہ اسپنے آپ کو' فقیر''اور' مسافر'' کہنے میں بہت فرحت محسوں کرتے تھے۔وہ مجز کے اظہار کے لئے بھی مجمی دست بستہ ہوجاتے۔ چرہ کے تاثر الکیوں کی جنیش اور القاظ کی ادائیگی سے اشعار کے معنی کی وضاحت كرتے اوراب وليجه ميں جذبات كى كھن كرج صاف سائى دين - جن لوكوں نے صبيا كوسنا ہے وہ میرے اس قطعیہ تعارف کے آئینہ میں صببااختر کو دیکھے سی ۔ جو مشاعرہ میں ، میں نے

ا ہے مجموعہ کلام'' سرکشیدہ'' پرمیرے لئے آٹوگراف کے ساتھ بیخوبصورت شعرر قم فرما مے: مسافرانہ گذر جا سمی صدا کے بغیر کدرسم پُرسٹس دل ہے میرے دیار میں چپ

ای مشاعرہ میں انہوں نے اپنی معرکتدا لاّ رانظم ''اردو'' بھی سنائی اور بے پناہ داو پائی ۔ ایک واقعہ صبہاا خز کے میزیان کی زبانی سننے :

' بعد درینک شعر وادب پر گفتگو ہوتی رہی۔ بیل نے اپنے مہمان سے برسیل کے بعد درینک شعر وادب پر گفتگو ہوتی رہی۔ بیل نے اپنے مہمان سے برسیل تذکرہ کہا کہ آپ بھیے زبان و بیان پر قادرالا کلام شعراوطن کی صورت حال پر کیوں فاموش جیں۔ آپ ایک افقاب کے دائی ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بیشن کر صہبا اختر کا چہرہ کیا گفت بدل گیا، پھی دریا خاموش رہ اور پھر زاروقظار رونے گیا۔ میں خت ناوم ہوا اور آئین اُن کی خواب گاہ تک جب چھوڑ نے گیا تو مستقل مغذرت خواب گاہ تک جب چھوڑ نے گیا تو مستقل مغذرت خوابی کرتا رہا۔ کوئی نصف گھند کے بعد والی تشریف لاے اور فر بایا کہ مغذرت خوابی کرتا رہا۔ کوئی نصف گھند کے بعد والی تشریف لاے اور فر بایا کہ وطن کی صورت حال پر ہیں نے بہت پھوٹھا ہے، گرائے تہ کوئی پر هنا پینہ کر بھا اور منا کی صورت حال پر ہیں نے بہت پھوٹھا ہے، گرائے تہ کوئی پر هنا پینہ کر بھا اور شاہوت اور نہت خوب سنا ئیں ، کاش میں پہلے سے تیار ہوتا اور ان کی تھے۔ ان کور بھار و کرسکا۔ صہبا ایک بے صدحاس شاعر سے جوارش وطن سے والیا نہ عشق رکھتے تھے۔ ان

ۋاكٹرا تورسد يد، لا ہور

"الاقرباء" با قاصر كى سے ف رہا ہے۔ ميں نادم بول كر يكوم سے آپ سے بيرا

رابط کثار ہا۔ اور میں ''الا قرباء'' کی محفل وانشوراں میں شامل نہ ہوسکا۔ قصور میرا ہے کہ میں نے جہتر وال عبور کرنے کے بعد ضعفی کو اپنے اوپر طاری کر لیا۔ میں پہلے آج کا کام کل پر ڈالنے کی جسارت کر لیٹا تھا۔ ضعفی کا غلبہ ہوا تو آج کا کام پرسوں پر ڈالنے لگا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ بہت سے کام ..... بلکہ بہت ضروری کام ملتوی ہونے گئے۔ آپ کو خط لکھنے کا ارادہ کرتا تو بھی کا غذوستیاب نہ ہوتا اور بھی قلم نہ ملتا۔ آج ''الا قرباء'' کے سرور تی پر نظر پڑی تو معلوم ہوا کہ آپ نے ترشی ترشائی پنلوں کا تحذ مجھے عزایت فرما با ہے۔ میں نے اس سرور تی سے لکھنے کی تح کیک حاصل کی اور اب آپ پنلوں کا تحذ مجھے عزایت فرما با ہے۔ میں نے اس سرور ت سے لکھنے کی تح کیک حاصل کی اور اب آپ

ے ہم کام ہونے کا شرف حاصل کرر ہا ہوں۔

محترم منصور عاقل صاحب! آپ نے نظام تعلیم کے تبذیبی وثقافتی مضمرات پراوارید بوی وردمندی سے لکھا ہے۔ میں آپ کے اس کرب میں شامل ہوں کہ آج کے حکمرانوں نے بانی یا کتان کے طے کیے ہوئے نظام تعلیم کا سد نکاتی منشور یکسریس پشت ڈال دیا۔ قائداعظم نے فرمایا تھا کہ جمیں ا پے نظام تعلیم کی ضرورت ہے جو (بحوالہ سخے نمبر ۲) اول: پاکستان کے زہنی وفطری میلانات کا عكاس مور دوم: مارى تهذيب اور تاريخ سے ہم آسك مورسوم: جديد اور ارتقائى عوامل سے مطابقت رکھتا ہو لیکن بدشتی کی بات سے کہ اب ایسویں صدی میں اس منشور کومستر وکر کے مشرق كيمسكينوں كومغرب كے متكوں سے مشروب قراجم كيا جار ہا ہے۔ اور اسبے توى تشخص كوز اكل كرنے كے لئے اس مشروب كو يينے پر مجبور بھى كيا جار ہا ہے۔ وكھ كى بات يہ ہے كدا تحريزى كى تعليم پرائمرى کے پہلے درجے سے شروع ہوگئ ہے لیکن عربی اور فاری کو اختیاری درجہ بھی حاصل تبیں رہا ہے۔ لا ہور کے ایک کا لج کے عربی کے استاد میرے ساتھ نوائے وقت میں شام کی نشست میں کام کرتے تفے۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ کالج میں ایف اے اور لی اے کے طلباء کو پڑھانے کے بعد اخبار کا وای کام کرنے میں دفت محسول نیس کرتے ؟ بنس کر ہوئے!" انورسد پدمیرے کالج میں ایک ایک ایک کا کام عربی بیں پڑھ رہا اور فاری کے طلباء کی تعداد جاریا گئے ہے زیادہ نہیں'' بہت عرصہ پہلے قائد اعظم لا تبریری میں ''اقبال اکیسویں صدی میں'' کے عنوان سے ایک مجلس ندا کر ہ منعقد ہوئی ، مرز امحد منور : بنال که دوی شاع قرار با صدارت داکن جاویدا قبال کرد ہے تھے۔ جوفرزند

(r.4)

ا قبال ہیں، انہوں نے ارشاوفر مایا کہ اقبال اکیسویں صدی میں زندہ نہیں رہے گا اور وجہ بیان کی کہ پاکتان میں فاری کی تعلیم روبیز وال ہےاور پیرسب شاید (آپ کے الفاظ میں ) قوم کے''او(0) اور 'اے''(A) کیول کے عسلِ نامسعود کا نتیجہ ہے جے روثن خیال سے بھی تعبیر کیا جار ہا ہے۔ آپ نے الن شرقیہ میں سے کی ایک بیں اعلیٰ سندجاصل کرنے کے بعد صرف انگریزی کے مضمون میں ا متمان پاس کر کے مزید اعلیٰ اسناد حاصل کرنے کے حق کی طرف توجہ دلائی ہے افسوس کہ اب اویب فاصل اورمنشی فاصل کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے اور بیدار بخت مرحوم کے بعد کوئی'' ایم اے'''' ایم او ا بل' بھی نظر نہیں آتا لیکن ایم فل اور پی انگا ڈی کی ڈگریاں حاصل کرنے والے کھیوں کی طرح ممودار ہورہ ہیں۔طلب اور رسد کے تحت اب عملی صورت یہ ہے کدایم قل اور پی ایج ڈی کے مقالات مناسب أجرت ير لكے جارے إلى - جب اس ذكرى كے ساتھ يا في براررو ب ما بانكا ایڈوانس دینا منظور کیا گیا ہے۔ ان ڈگر یوں کے امیرواروں نے منصوبہ بندی ہے سر مار کاری شروع کردی ہے لیکن علم کا معیار گرتا جارہا ہے۔اور موج تیز میں قوم ڈونٹی جار ہی ہے۔ آپ کے اداریے کو تحریک منانے کی ضرورت ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہر اقبال کامران صاحب نے "ملب اسلامیہ۔ ایک عمرانی مطالعہ ' کے تحت نظبہ علی گڑھ • اواء کا ترجمہ و تجزیبہ بیش کر کے انجمن عجاز کے مقام اوراظام کی اچھی وضاحت کر دی ہے۔اس خطبے کا ترجمہ مطالب ومعانی کو بڑی خوبی ہے آشکار كرتا ب-شابدكا مران صاحب كے حواثى بے حدیثی ہیں اور زیرك نگبى سے مرتب كے گئے ہیں۔ : بدخفرصاحب ''وطن کے خدو خال'' کے عنوان سے ابل پاکستان کو دورا فآد و مقامات ے متعارف کرارے ہیں۔ اس مرتبدان کا موضوع شاہیوں کا شہر مرکورها" ہے جو برا بھی شہر ہے۔ میں نے بیمضمون بڑی دلچیل سے پڑھا۔ اس مضمون میں اس شہر کے اطراف وجوانب کا ذکر زیادہ ہے۔ لیکن شہر سرگودھا کا ذکر بہت کم ہے۔ سرکزی موضوع سرید تفصیل کا تقاضا کرتا ے بھیر گوشندر فتگال بیں اس د فعدر فیق عزیزی صاحب کو یا دکیا گیا ہے۔ اس کو شے بیں ڈاکٹر

الله فاعل مراسل تارے جر بھی کی طرف اشارہ کیا ہائی کا اہتمام زیر نظر شارہ میں کیا میا ہے۔ سر کودهای کے بای ايك محقق ال اللم جناب شاكركندُ ال كامقال بحوال "مركودهاك وجرتميه" مريك اشاعت ب- (ادارو)

صرت کاسکنج ی اورعزیز الدین خاکی کے مضافین معلومات افزایں۔ پر دفیسرا بوالخیر کشفی نے ''صببا اخر اوراحباب' کے عنوان سے مقالہ لکھا اور خود دنیا سے کوچ فرما مسے۔ ڈاکٹر قرق العین طاہر و نے اپی جامعہ کراچی کی یا دوں سے بوی عقیدت سے بازیافت کیا ہے۔ طبر ومزاح کے جھے میں پروفیسر ڈاکٹر عاصی کرنا کی صاحب کا'' دگن سے دتی تک ۔۔۔ غزل کی سفر کھائی'' اور جناب مشکور حسین یا د کا''انٹا کی'' پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے ۔۔۔ میں نے دلچیں سے پڑھے۔

بیاحوال نے قرات اول کے حاصل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اب اس پر ہے کے باتی جے دوسری قرات میں اپنے ول میں اتاروں گا۔ ظاہر ہے کہ بیاکا م کل ہوگا یا پرسوں ۔ لیکن مناسب سمجھا کہ اپنا تا تر آپ تک پہنچا دوں۔ ''الاقر باء'' با قاعدگی سے فکل رہا ہے اور خطوط سے بیر حقیقت عمیال ہے کہ اہلی نظر اس سے استفادہ کررہے ہیں۔ الاقر باء فاؤ تا بیشن کی اس اولی خدمت کی جنتی خسین کی جائے کم ہے۔ اپنی گذشتہ طویل غیر حاضری کے لئے معافی کا خواستگار ہوں۔

## كلب على خاب د دلى ( بعارت )

یاد تین آر ہا ہے کہ دوا کی سال قبل کس نے الا قربا و کا ذکر کیا تھا، خالب گمان ہے ہے کہ وہ جناب آند موہن گلزار ڈکٹی تھے۔ اس لئے کہ وہی علی وا د پی جزائد کا جنا بھرتا انسائیکلو پیڈیا ہیں۔ بات آئی تھی ہوئی۔ گذشتہ وقوں مختفر قیام کے لئے امریکہ جانا ہوا تو تحی ومشفقی جناب ڈاکٹر ایس فد وائی ،صدر برم ادب اردو، وافشکٹن نے ندصرف اس مجلّہ کا تعارف کرایا بلکہ مطالعہ کے لئے چند شارے بھی عطافر مائے۔ انہی کی فرمائش پرآپ نے جولائی سخبر وسیم و کا شارہ بھی ارسال فرمایا۔ میں دوتوں کرمفر ماؤں کا ہے حدا حیان مند ہوں کہ انہوں نے ایک معیاری جربیرہ کلک رسائی مکن فرمائی۔

بعض اوقات بجول نعمت بن جاتی ہے اور مہمان تو خیر بھیشہ ہی موجب خیر و برکت ہوتے ہیں۔ ہوا یوں کہ بیں انٹرنیٹ پر الاقر باء پڑھ رہا تھا اور جناب محد شفیع عارف وہلوی مکے عالمانہ مضمون '' حضرت جگر کا سرمایت غزل'' کے مطالعہ میں غرق تھا کہ اچا تک پچھ مہمان آ مجے اور سلسلہ

(r+9)

عقطع ہو گیا۔ بعد میں ، میں نے ذہن پر بہت زور ڈالا کہ کونسا شارہ تھا تگریا دنہیں آیا۔ چنانچہ اُس مضمون كى بازيابى كے لئے ميں نے اول سے آخرتك تمام شاروں كى ورق كروانى كر ۋالى، اور مطلوبه مضمون کو جولا کی ۔ حتبر ۲۰۰۵ ہے شارہ میں جالیا۔ اس جبتو میں جناب اساعیل قریشی صاحب کا مضمون ' علامدا قبال ، حضرت جگراورمولا نامودودی نظر آیا جو بے حدمعلومات افزا ہے۔ جگرمرعوم سے میرے بزرگوں کے خصوصی تعلقات تھے اور اُن کے ساتھ بھی نشتوں میں شرکت کی سعادت میرے صدیعی بھی آئی تھی۔ بعض تشتیں تو صرف گفتگو پر بنی ہوتیں اور جناب جگراہے دوسرے ا كا يرشعراء اور الل علم كے ساتھ اپني ملا قاتوں كا ذكر قرياتے \_ بھي صالحين اور اہل الله كا ذكر چيز جاتا۔ جناب اصغر گونڈوی کا تذکرہ بہت عقیدت سے فرماتے اور بھی بھی اسے میز بانوں کے اصرار پرغول سے بھی سرفراز فرماتے ، بھی ترنم اور بھی تحت اللفظ۔ ترنم میں ایک خاص کیفیت وستی حجلکتی بھی جوساری محفل پر چھا جاتی اور مدتوں اس کا نشہ باتی رہتا۔ بھی بھی وہ اپنی مفقش ڈییا ہے یان تکال کرشوتی فرماتے۔ایک مرعبدانہوں نے مجھے تھم دیا کہ شیروانی کی جیب سے ڈبیا لے آؤں چنانچے میں نے علم کی تعیل میں ڈبیالا کر پیش کر دی فرمایا ا'' آدھا کام کیا! بڑہ کہاں ہے۔'میں دور کر گیا اور دوسری جیب ہے ہوہ لا کر پیش خدمت کیا۔ اور متبسم شاباعی حاصل کی۔ بات تکل تھی الاقرباء كى اور جائينى جناب جكرتك \_ چليئ ايك قيامت كا دوسرى قيامت بالمدقائم موا\_ عاقل صاحب! بحثیت مدیر " نگار" - - یا دش بخیر، محصے بیرا چھی طرح معلوم ہے کدا چھا معیاری اور صحت مندا دب پرمشتل جریدہ ٹکالنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں اور پیجمی تجربہ ہے کہ قطرہ پر گھر ہونے تک کیا گذرتی ہے اور تن مدیر علی ایک جریدہ تر لانے تک کتا ابوصرف ہوتا ہے۔ علی آپ كو، آپ كے معاونين كواور آپ كى محفل كے قلكاروں كوتبدول سے بديہ تريك بيش كرتا ہوں اور الاقرباء كے بتدری ارتقائي منازل طے كرنے پرائي عقيدت كا اظهاركرتا ہوں۔اللہ آپ كوظر بد ے محفوظ رکھے اور اس مبارک اور خوش آ بیرسنر پرآپ کا حای و تا صر ہو۔ آئین۔الا قریاء اسپنے دامن میں کس قدر تنوع رکھتا ہے اور اس کی صفحات پر مختلف اصناف اوب کی دھنگ چھٹلی ہوئی یا تا ہوں جس کا اعتراف قار تین اور اہل تلم کے مراسلات سے بخوبی ہوتا ہے۔ میری طرف سے مرر

## مباركبا وقبول يجيئ - وعاليج اور دعامين يا در كھيئے -" فدا جنوں كاتر بےسلىلەدرا ذكر بے"

#### جيل يوسف بري

الاقرباء کا شارہ جولائی۔ متبر ۲۰۰۸ ، نظرنواز ہوااں موقر جریدے کا ہر ٹاکٹل خوش نمااور دیدہ زیب ہوتا ہے مگرز رِنظرشارے کا سرورق اپنے خوبصورت رنگوں اور گلدسته نما قلمدان کے ساتھ اپنی مثال آپ ہے۔ ' مکرشمہ دامنِ ول می کشد کہ جاایں جاست''

پراب کے سرورق پرآپ نے جس نے جلے کا اضافہ کیا ہے۔"اردوادب میں عالمی معیار کا تحقیقی و تخلیقی مجله' سیر جمله بلا مبالغه ملی و او بی مجلے کی پیچان ہے۔ گذشته شارے سے پہتہ چلاتھا كدا مريكه كى سب سے زيادہ موقر جامعه" ارور و يو نيورش" كے نصابي پيكش مين" الاقرباء" كى متعد دنگارشات شامل ہو پچی بین اور پرمجلہ نمایاں جرا کد کی بین الاقوامی ڈائز یکٹری کی فہرست میں جگہ یا چکا ہے۔ یو نیورٹی کے متعلقہ شعبے نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ ارتقاید راولی رجحا نات اور معاضرادب کے مطالعے اور شختیق کے لئے الاقرباء بہترین ماخذ میں سے ایک ہے۔ آپ کو بہت مبارک ہو،آپ کی شب وروز توجه اور محنت نے اس جریدے کواس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ ارووا دلی رسائل وجرائد کی تاریخ میں اے ایک کارنا مەقرار دیا جائے گا۔اس سے قبل اردواوب کی تاریخ میں اس طرح کا بین الاقوامی اعزاز کی جریدے کے جصے میں نہیں آیا۔ اگرچہ اپنی جگہ تگار، مخزان، ہایوں، ادبی دنیا، نقوش، اوراق اور فنون کم مقام ومرتبہ کے مجلے نہ تھے محران کی کونج اس طرح عالمي سطح پرسنا كي نه دي ، بهر حال آن قدح بشكست وآن ساقی نماند، اس وفت تو الا قرباء بي ايك ايما علمی دا د بی مجلہ ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ آپ کے لئے بھی دعا کی جاسکتی ہے کہ اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو ہے۔'' نظام تعلیم کے تبذیبی اور ثقافتی مضمرات'' کے زیرعنوان آپ کا چیم کشا اور خیال المحيز اداريد وطن عزيز كے ارباب بست وكشاد كے لئے راہ نما كى حيثيت ركھتا ہے۔حضرت اكبراللہ آبادی نے فرمایا تھا۔''ول بدل جائیں سے ۔ تعلیم بدل جانے سے''اوران کا پیمشہورشعر: بوں قل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچھی

دورحاضر میں عکمت و دانش کے بیاقوال صدافت سے زیادہ بحر پور ککتے ہیں۔ ہارے نصاب تعلیم اور جدید تعلیمی اداروں نے ہارے قومی اور تہذیبی شخص کوجس طرح بحروح بلکہ مسخ کیا ہے۔ اس کا جنتا بھی ماتم کیا جائے کم ہے۔

وائے تاکای متاع کاروال جاتا رہا کاروال کے دل سے احمای زیال جاتارہا

الاقرباء کے ادار ہے، الاقرباء کی ایک اور نمایاں امتیازی فصوصیت ہیں۔ جس بلا خوف تردید کہدسکتا ہوں کہ قوبی ایمیت کے بیشندرے الاقرباء سے پہلے کی او بی جربیدے میں نظر نہیں آئے۔ آپ نے بڑا اچھا کیا جو مولا نا ابولاعلی مودودی کی علمی واو بی خدمات پر ڈاکٹر محرموالدین کا مضمون شائع کیا۔ مولا نا کو میں بنیا دی طور پر ایک بڑا ادیب جھتا ہوں۔ ان کے بے شل اور پر اثر مضمون شائع کیا۔ مولا نا کو میں بنیا دی طور پر ایک بڑا ادیب جھتا ہوں۔ ان کے بے شل اور پر اثر اسلوب تحریر نے جس بڑی تعداد میں اپنے قارئین کی ماہیت قلب کی ہے اس کی مثال ڈھونڈ فی مشکل اسلوب تحریر نے جس بڑی تعداد میں اپنے قارئین کی ماہیت قلب کی ہے اس کی مثال ڈھونڈ فی مشکل ہے۔ مولا نا کے بہت سے قارئین کا کہنا ہے کہ ان کی قلاں کتاب پڑھنے کے بعدوہ شیس دے بو کتاب پڑھنے سے پہلے تھے۔ یہ مولا نا کے خامہ مجزر تم کا کمال ہے۔

پروفیسرڈاکٹرشاہرا قبال کا مران نے علامدا قبال کے خطبہ علی کڑھ ۱۹۱۰ ، امک اسلامیہ
ایک عمرانی مطالعہ 'کے زیرعنوان ایک تبایت قابل قد رعلی تحریبیٹ کی ہے۔ بیاس شارے کا سب
سے اہم مقالہ ہے۔ نقلہ ونظر کے باب میں سید مفکور حبین یا دیے تازہ مجموعہ کلام 'موض داشت' پہ
تجمرہ کرتے ہوئے آپ نے سلانے، عاشے، کلاشے لگا سے جسے قافیے گوڑتے پران کو محض ' عصری
سطیعت کا شکار' 'کہرکران سے خاصی رعایت برتی ہے کافی عرصے سید مفکور حبین یاد کی کیفیت
فرل کے حوالے ہے وہی ہے جس کا ظہار خالب نے اپنے شعر میں کیا ہے۔
مزل کے حوالے ہے وہی ہے جس کا اظہار خالب نے اپنے شعر میں کیا ہے۔
ہم سے کھل جاؤ یوفت ہے پرئی ایک دن ورنہ ہم چیڑیں سے رکھ کرعذر متی ایک دن

## تاصر ملى - اقبال اكيرى منرو، نيوجرى ( امريك. )

سد مای مجلد الاقرباء 'جولائی ۔ ستبر ۲۰۰۸ موصول ہوا۔ گذشتہ شاروں کی طرح معیاری ہوا۔ گذشتہ شاروں کی طرح معیاری ہے اور جوا ہر شختین ومخلیل کا این بھی نظم ونٹر کی گونا گوں رعنا تیوں سے مرضع قوس قزح کے حسین رمخوں سے مربوط سے شاہکار آپ اور آپ کے ساتھیوں کی عرق ریزی ، محنت اور خلوص کا آئینہ دار ہے جو قابل محسین ہے۔ اندھیری شب ہے ہے چراغ جلا سے رکھیے ، نہ جانے کتے گم کروہ راہ منزل کی طرف لوٹ آئیں۔

آپ کا اداریہ ' نظام تعلیم کے تہذیبی وثقافتی مضمرات' وطن عزیز میں تعلیمی نظام کی بدحالی ویرم روگ اورار باب افتدار کی بے حسی و بغاعتی کی نشائد ہی کرتا ہے۔ آپ نے بجافر مایا ہے کہ نظام تعلیم کی جامعیت ہی افراد کی صلاحیتوں کونشو ونماا درمتوازن ارتقاء کی ست مہیا کرتی ہے۔ تو می تاریخ كے خدوخال سنوارتی ہے بلكہ تہذيبي و ثقافتي ورثے كو بھي تحفظ فرا ہم كرتی ہے۔اس شارے ميں ڈاكٹر شاہدا قبال کا مران نے علامہ اقبال مرحوم کے خطبہ علی گڑھ • اواء کا جوار دوتر جمہ پیش کیا۔ اس میں علامه مرحوم نے تھیل و تغیر طب اسلام یے عظیم مقصد کے حصول کے لئے آخر میں وو تکات پر مسلمانوں کی توجہ دلائی ہے۔'' و تعلیم اورعوام کی مجموعی حالت میں بہتری'' اور پھر پوچھتے ہیں''ہم نے س مم كر (تعليم مافة) آدى تياركي بين؟ كياان كى قابليت كامعيارايها ب كدوه الميخ طريق ہے تھکیل شدہ قوم کی زندگی کے (عمرانی) تعلمل کی حفاظت کر سکتے موں جیسا کہ ہماری خودا پٹی قوم ہے"۔علامہ كے نزويك سحيح نظام تعليم كابدف" الل ورنسل عاصل ہونے والے مشتركہ تجريات كے متوائر انقال كے تتكسل كى حفاظت ہے۔" مسلمان طالب علم مغربي ادريات اور جديد تصورات و تظریات کی ترقی سے استفادہ ضرور کرتے لیکن اپنے میادیات، اپنے اخلاقی وعمرانی نظریات وتد ن ے موست رہ کرارتقاء کی منازل طے کرتے اگرایانہ ہوا تو علامہ قرماتے ہیں" تو پھروہ اسلای روح جواسلای تدن کے چندایک نمائندوں میں ایمی یاتی ہے، ہماری قوی زعد کی میں سے بالکل عی عًا مُب ووجائے كيا۔"

پروفیسرشا بدکا مران نے علامدا قبال کے اس عظیم خطبہ کا آسان اور جل ترجمہ کر کے بہت

بڑا کام کیا ہے۔ اللہ اُن کو سلامت رکھے اور وہ فکر اقبال کو فروغ دیتے رہیں۔ جناب سید رفیق عزیزی، پروفیسرا بوالخیرکشنی، ڈاکٹر افضل مرزا کیا گئے۔۔۔ گویاعلم وفضل کے تین بلندو بالا روش اور منور بینار بیک وقت بجھ گئے۔ اللہ ان بیارے جانے والوں کی مغفرت فر مائے۔ متعدومضا بین اور منظوم کلام کے ذریعہ آپ نے مرحوبین کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ڈات اللی اس کا آپ کو اجر دے۔ فیم فاظمہ علوی کا افسانہ پیند آیا۔ بہت اچھی اور بڑی ہا تیں کہ گئیں ہیں ماں جی کے ہاں تقوی دے۔ فیم وقت بچوں کو معتبر مہمان تھو کی اور علم وقت فوقیت کا معیار ہے۔ اور وہ بجا طور پر جاہتی ہیں کہ 'جس طرح بچوں کو معتبر مہمان تھوں کیا جائے۔ ان کے لاغرجم کو بو جھ تضور نہ کیا جائے جائے مان کے لاغرجم کو بو جھ تضور نہ کیا جائے جائے ای طرح بزرگوں کو بھی معتبر مہمان تصور کیا جائے۔ ان کے لاغرجم کو بو جھ تضور نہ کیا جائے جائے ای طرح بزرگوں کو بھی معتبر مہمان تصور کیا جائے۔ ان کے لاغرجم کو بو جھ تضور نہ کیا جائے ہائے کو خدا کے بہت آریب ہوجا تا ہے۔'

بے شک خوا گی خداشای کا ذریعہ ہے۔ حضرت کل کا قول ہے (جورسالت مآب سے منسوب ہے) کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا '' نیلم احمد بیٹیر نے اپنے رب کو پہچان لیا '' نیلم احمد بیٹیر نے '' نیکم کا تو را ' میں معاشرے کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ نہ جانے کتے معصوم بیٹی شر الرحن کی طرح جسمانی یا ذہنی عارضے کے شکار ہیں جن کی تربیت اور دیکھ بھال کا وطن عزیز میں کوئی الرحن کی طرح جسمانی یا ذہنی عارضے کے شکار ہیں جن کی تربیت اور دیکھ بھال کا وطن عزیز میں کوئی انظام جیس ۔ ایک وقت تھا، جب لوگ ذہنی طور پر معذور بچوں کے پیدا ہوتے ہی پیکھ دیر بعد شاہ دولے کے مزار پر بھا آتے تھے۔ ضرورت ہے اس امرکی کہ ملک کے ہر شلع اور نظامت میں معذور بچوں کے لیے فلاجی اور تربیتی اوارے قائم کے جا کیں ۔ بیکام سرکاری اور پر ایکو بیٹ دوٹوں جانب بچوں کے لیے فلاجی اور تربیتی اواروں کی جا تیں ۔ بیکام سرکاری اور پر ایکو بیٹ دوٹوں جانب سے ہونا چاہیے ، دولت مندوں اور صنعت کاروں کو چاہئے کہ دوہ ایسے فلاجی اور تربیتی اواروں کی معاونت اور سریرسی کرکے اس دنیا میں نیک نام ہوں اور آخرت میں بھی۔ معاونت اور سریرسی کرکے اس دنیا میں نیک نام ہوں اور آخرت میں بھی۔

ہیشہ کی طرح بیشارہ بھی حمد ونعت کے نقلاس اور حسن ظم سے آراستہ ہے۔ عاصی کرنالی کی نعت: جس میں تیرا نور ہو صبح سے بوھ کر وہ شام جس میں تیرا نور ہو صبح سے بوھ کر وہ شام

بہت پندآئی۔ جتاب عبد العزیز خالد کا کلام بگاندا ورمتفرد ہے وہ قاری کواہیے ساتھ فلک

پیائی پرآمادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بسااد قات انسان اپنے آپ کو کو پرواز محسوں کرتا ہے۔
وہ لسانیات کے بخزن اور الفاظ کی کان ہیں ، اردو، فاری ، عربی یا عبر انی اور سابی ہرزبان کے الفاظ
ان کے نوک تلم پر رقص کرتے ہوئے و کھائی دیتے ہیں۔ میں نے ان کا کلام پہلی بار ۱۹۲۲ء میں انکم
فیکس سروس کے سماہی میگزین میں پڑھا اور بے حد متاثر ہوا۔ میں اور میرے ساتھی بطور آئم فیکس
آفیسر ڈائز یکٹوریٹ آف ٹریڈنگ کراچی میں تھے۔ جناب عبد العزیز خالداس زمانے میں اسٹنٹ
انکم فیکس کراچی تھے۔ ان کے کلام میں رفعت فکر، وسعت الفاظ اور حن بیاں جوآج آپ دیکھتے ہیں
وہ اُس وقت بھی ایسا ہی تھا۔ اولیں جعفری صاحب کا کلام بمیشہ کی طرح اس شارے میں بھی پھول

مچول اولیں ملے غیروں سے بیاروں نے پھر برسائے

ویگرشعرائے کرام کے متخب اشعار درج ذیل ہیں:

بیر بہ فیض خرد مشتری پہ جا پہنچا گر خطیب حرم محو اعتکاف ملا
(ڈاکٹرخیال امرو ہوی)

دنیا نے کیا سلوک کیا اہل دل کے ساتھ آؤ ذرا مال وفا دیکھتے چلو
(محشرزیدی)

ڈ اکٹر عاصی کرنالی کی نظم کے آخری شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ میں محبت ہوں مجھے آتا ہے نفرت کا علاج ہم ہراک مخص کے سینے میں مرا دل رکھ دو

#### خالد بوسف-آكسفورد (برطانيه)

جولا فی ستبر کا الا قرباء بہشت نظر ہوا۔ دکش معلوماتی اور معیاری فکارشات سے حسب معمول مزین ہے۔ اور'' نظام تعلیم کے تہذیبی و نقافتی مضمرات'' پر ادارید برکل اور بصیرت افروز ہے۔وراصل ہمیں پورے ملک میں تمن مختلف نظام ہائے تعلیم کے بچائے، ایک ایسے یکسال نظام تعلیم کی ضرورت ہے جو ہماری ترتی وخوشحالی کا ضامن اور تو می امتکوں کا آئینہ دار ہو۔

یمی پر وفیر سیل اختر کا بیجد ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے مکتوب میں میرے کلام کو سراہ کر میری ہمن افزائی فرمائی۔ نیلم احمد بیٹیر کا افسانہ '' نہ کسی کی آگھ کا نور''۔۔۔ بیجد کرب آئمیز اور سیق آئموز ہے اور مغرب کی چکا چوند ہے مرعوب تمام اہل ہندو پاک کی آئلمیس کھول دینے کے لئے کا بی ہو اور مغرب کی چکا چوند ہے مرعوب تمام اہل ہندو پاک کی آئلمیں کھول دینے کے لئے کا بی ہو اور مشر سرانا میں اٹھار پر کا بی ہوں ۔ خواجہ مشاق صین کی کتاب '' شعروں کے انتخاب' پر آپ کا تبعرہ عمدہ ہے۔ جن اشعار پر انہوں نے نامعلوم کھا ہے ان میں ایک کے خالق ڈاکٹر تا شیر بین ( داور حشر مرانا میہ اعمال نہ انہوں نے نامعلوم کھا ہے ان میں ایک کے خالق ڈاکٹر تا شیر بین ( داور حشر مرانا میہ اعمال نہ دیکھ ۔۔۔) اور دومرے کے پر دفیر اختر انساری ( یاد یاضی عذا ب ہے یارب۔۔۔) پر دفیر اور یا ہے کہ دوئیر اختر انساری ( یاد یاضی عذا ب ہے یارب۔۔۔) پر دفیر اور میں جنوری کی تھے '' بر لیکٹرو کے میل' سید میروٹ نزیدی کی تھے '' بیدئری کی تھے '' برائی میں دیکھ میں '' سید میروٹ نزیدی کی تھے '' برائی میروٹ کی میں '' سید میروٹ نزیدی کی تھے '' برائی میں دیکھ میں '' سید میروٹ نزیدی کی تھے '' برائی میں '' دل آور دیں ہوری کی تھے '' الیکٹرو کی میل '' سید میروٹ نزیدی کی تھے '' برائی کی تھی '' دل آور دیر ہیں۔

غزلیات میں مندرجہ ذیل اشعار خصوصیت سے لائق ستائش ہیں۔ دوستو ظلمت شب کانتهیں اندازہ نہیں ہمتنی شعیں ہوں میسر سرمفل رکھ دو (عاصی کرنالی) آخری آس نے بھی توڑ دیا دم آخر رہ گیا بھ کے چاغ شب تھائی بھی (مصطرا كبرة بادي) بشرب نین خرد مشتری به جا پنجا کر خطیب حرم محد اعتکاف ملا (خيال امروى)

يرو فيسر جميل احمد مدرشعبة اردويو نيورش آف وافتلن سائل (امريك.)

الاقرباء کے پچھلے ایک سال کے شارے نظرے گذرے۔آپ کی عنا بنوں کا بہت بہت شكريد-يد يبلاا تفاق ہے كه پاكستان سے كوئى اولى سوغات آئى اور خواہش ہوئى كدآپ كوتفكرو تاثر كالك خطائلهول ليكن مصروفيت آ ڑے آ جاتی ۔ای لیس و پیش میں اگلا ثنارہ آ جا تا تھا اور د لیکھتے و لیکھتے ایک سال گذرگیا۔اس کوتا جی وتا خیر کے لیے شرمندہ اورمعذرت کا طلبگارہوں۔

اس ایک سال کی مت میں سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چڑ ہے رسالے کے معیار اوراس کی زینت میں بتدری ارتفااس کے لیے آپ اور الاقربا کا پوراعلد مبار کیا دے سختی ہیں۔ عالبًا اى دوران الاقربائے اپنے بچھلے شار سلامی و کے بعدے لے کرتاز ور بن شارے تک آن لائن مجى مبياكردي بين - بيكارنيك وجديداس معيارى ادبي رسالے كے لئے خوش آستد معتقبل كى صانت وبثارت ہے۔ یہ قابل سائش عمل اردوزبان دادب کے لیے ایک قال فیک نیز دیگر اردو رسالوں کے لیے ایک مثال ہے۔ شائفین اردواور خصوصاً طلباء کے لئے بینمیایت مفید ہے کہ ان کو مطلوبه مضامین ہروفت اور ہرجگہ دستیاب ہو سکتے ہیں۔

الاقرباكاداريسب يلم متوجرت بينان كخيالات بلند، موضوعات يركل اور زبان معیاری ہوتی ہے۔رسالے کے تحقیقی مضامین میں حواثی اور حوالے دیکھ کرجی خوش ہوتا ہے (riz)".

حراسلات

کہ الا قریائے تحقیق و تقید کے معیار کو بنائے رکھا ہے۔ ویگر رسالوں بیں شائع ہونے والے بیشتر مضابین اس بنیادی معیار بندی سے عاری ہیں۔ ایک گذارش بید کہ الا قریا بیں شامل مضابین نگار کے متعلق اگر پچھ تعارفی جھے بھی شائع ہوجایا کریں تو کیا بی اچھا ہو۔ بھی بھی اس کے لئے اور در در در کی متعلق اگر پچھا تا پڑتی ہے۔ اپر بل تا جون کے شارے بیں ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد کا مضمون "معلم علاق مقبون" تعقیم و تجزید قابل ستائش ہے۔ سالنامہ ۲۰۰۸ء بیل شامل مقبون" محاورے کا لمانیا تی مطالعہ" بھی بہت معلوماتی ہے۔ اس کے مطالعہ" بھی بہت معلوماتی ہے۔ اس سالناہے بیل شامل اقبالیات کا گوشہ قابل تعریف ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مین بین مطالعہ معزالدین، پروفیسر شخ محمد ملک، ڈاکٹر مخاتی القاسی، محمود اخر سعید وغیرہ کے مضابین قابل شخیین ہیں۔

مضاین کے علاوہ رسائے بیں شائع ہونے والے افسانے ، فاک اور رپورتا و دلچپ
اور معلوماتی ہوتے ہیں۔ وومری زبانوں سے اردو بیس متر جمدا فسانوں کو بھی الاقربائے واس بی بھی اردو قاری کو بھیدو بتا ہے جو قابل ستائش ہے۔ ای طرح دوسری علاقائی زبانوں کے اوب سے بھی اردو قاری کو متعارف کرایا جا سکتا ہے۔ الاقربا فاؤیڈ بیشن کی خبروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیادارہ کتے لیک کاموں بیس سرگرم عمل ہے۔ اگر ممکن ہوتو ایک ایبا ہی خبری بھی جا یا کر ہی سرگرمیوں کے متعاق شائع ہو جا یا کر ہی گی۔ اردو کہ ابوں پر تبعرہ کا موں بیس سرگرم عمل ہے۔ اگر ممکن ہوتو ایک ایبا ہی خبری بھی جایا کر ہی گی۔ اردو کہ ابوں پر تبعرہ کا کو وجا یا کر ہے تو بہت اور قطعات کو بھی گی جا یا کر ہی گی۔ اور قطعات کو بھی گی معلا کرتے ہیں۔ گوشہ معلوماتی ہو جاتی ہو۔ درسائے بیس غزلوں اور نظموں کے ساتھ ساتھ دربا گی ، حمد ، نعت اور قطعات کو بھی گیگہ دی جاتی ہو۔ درسائے میں خوری۔ مارچ ۲۰۰۸ میں ص ۲۲۰۰ پر شائع ہونے والی ایک غزل اولیں جعفری صاحب کی سالنا ہے جنوری۔ مارچ ۲۰۰۸ میں ص ۲۲۰۰ پر شائع ہونے والی ایک غزل اولیں جعفری صاحب کی سالنا ہے جنوری۔ مارچ ۲۰۰۸ میں ص ۲۲۰۰ پر شائع ہونے والی ایک غزل اولیں جعفری ساحب کی سالنا ہے جنوری۔ مارچ ۲۰۰۸ میں ص ۲۲۰۰ پر شائع ہونے والی ایک غزل اولی جنون کی استعار دی کے وبصورت موتوں کے بار ہیں۔

#### ا كيرحيدرآياوي-آكسفورة (برطانيه)

الاقرباء كا يولانى تاسمبركا شاره موجد بهارال كى طرح شمودار بوا-ادارىيى آپ نے

ایک نہا یہ اہم عصری موضوع پر سر حاصل روشنی و ال کر مروجہ نظام تعلیم کے شبت ومنفی پہلوؤں کو بری خوبی ہے اہر کا کر عاصی کرنا لی کی تحقیق کا وش قابل صدستائش ہے کہ انہوں نے اردو کی اتنی بہت کی نعت کوشاعرات کو گوشتہ گہنا ہی ہے وُحوثہ نکا لا ور جمیں ان کی خوبصورت تخلیقات سے لطف اند وزہونے کا موقع فرا ہم کیا ..... ملت اسلامیا یک عمراتی مطالعہ کے تحت پر وفیسر و اکثر شاہدا قبال کا مران نے ایک فکرا فروز مقالہ تحریکیا ..... و اکثر شماہدا قبال کا مران نے ایک فکرا فروز مقالہ تحریکیا ..... و اکثر شماہدا قبال کا مران نے ایک فکرا فروز مقالہ تحریکیا ..... و اکثر محمد معلی صالح اور کا رقبک کے محرکین عین فخر روز کا رفخصیت کے اوصاف عالیہ کی نشان وہی کر کے خودی عملی صالح اور کا رقبک کے محرکین میں شریک ہوگئے ..... و اکثر ارشر محمود نا شاد نے تحقیک کی ویچید و معنوی جبتوں کو فتلف فکری ا قتبا سات کے دریاجہ عام فہم بنا کر چش کرنے کی احس کوشش کی ہے ..... گوشتہ رفتگاں بیں سیدر فیق عزیزی کے تعلق سے صاحبان علم کے دقیج اور برجشہ افکار و تا ٹر ات مطالعہ ٹواز ہیں ..... حصہ منظو مات ہیشہ کا طرح معیاری ہے۔

عبدالسلام المكى - نكار ژاورتين (امريكه)

مولا تا مودودی پر جناب ڈاکٹر معزالدین کا مقالہ میری ہی نہیں اکٹر مسلمانوں کی تربیا تی کرتا ہے۔ آپ معارف الفرآن کو پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی جید فقیمہ کی محفل میں شریک بیں متد برالفرآن کا مطالعہ بیجے تو ایک ما برلسانیات کو اپنا مخاطب پاتے بین ایر کین جب آپ فیم الفرآن سے رجوع کرتے ہیں تو آپ اس کے مغرکو اپنی سطح پر پاتے بین اور آپ کے ذبین کو کی بلند سطح تک رسائی کے لئے تک وو و نیس کرتی پڑتی اور ندا پی ملی تک وامائی کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ ان سب مغرین کی قبروں کو نور سے منور فر مائے۔ مولا نا مودودی آیک عام قاری کی ذبی استعداد سے باخر بین اور اُس سے آس کی ساوہ اور بے تکلف زبان میں گفتگو فر ماتے ہیں اور اپنے مخاطب کی توجہ کو بین اور اپنے مخاطب کی توجہ کو بین اور اُس سے آس کی سادہ اور بے تکلف زبان میں گفتگو فر ماتے ہیں اور اپنے مخاطب کی توجہ کو گر آدر کرتے اور اس کے ول پر گبرے نفوش مچھوڑتے ہیں۔ مرحوم کی سلاسی زبان ، شفاف فکر اور تعظیمی ملاحیت کے عامل عالمی سطح پر بھی میں سطح پر بھی میں سطح پر بھی ہو سطح پر بھی ہیں۔

حالیہ شارہ بین جمد و نعت کا انتخاب بطور خاص اس ماہ رمضان بین لطف دے گیا۔ یہ خط
آپ کو عید کے بعد ملے گا، بیری اور یہاں کے قارئین الاقربا کی جانب سے عید کی مبارکباد قبول
فرمائیے۔ بین نے تغییر کے ختمن بین لسانیات کا حوالہ دیا ہے۔ بین جناب عبدالعزیز خالد صاحب کی
شعری تحریریں پڑھتا رہا ہوں اور جیران ہوں کہ یہ الفاظ کی ایک بے انتہا مجری کان ہیں کہ نت نے
الفاظ پڑھنے بین آتے ہیں اور چونکہ وہ مختلف زبانوں کے ہیں اس لیے قیروز اللغات میں ہمی خال
خال ہی نظر آتے ہیں۔

نویدظفرصاحب کی لظم '' غارثور کے باہر'' نے ماضی کے اُس دور بیں پہنچادیا جب بھے حاضری کی سعادت میسرآئی تھی۔ اُن کیوتروں کورشک کی لگاہ ہے دیکتا ہوں جوویز ایا پاسپورٹ اور ترارہ کے تکلفات سے آزاد مکہ مرمداور مدید منورہ کی آزاد فضاؤں بیں پراں پاکیزہ ماحل بیں سانس لیتے اور اپنی آتھوں کوروح پرورمنا ظرسے سیراب کرتے رہتے ہیں۔ طزومزاح کے بیراب مسلمون الاقربا جیسے بنجیدہ بیل ''غزل کی سفر کی کہائی'' مسکرا جیس لٹاتی نظر آتی ہے۔ اس صعب اوب کامشمون الاقربا جیسے بنجیدہ مسانس کے بہت ہی خوب تھا۔ مسالہ کے لئے بہت خوش آ بید ہے۔ اس سے قبل '' دلی کا آخری مشاعرہ'' بھی بہت ہی خوب تھا۔ مسالہ کے لئے بہت خوش آ بید ہے۔ اس سے قبل '' دلی کا آخری مشاعرہ'' بھی بہت ہی خوب تھا۔ مسالہ کے لئے بہت خوش آ بید ہے۔ اس سے قبل '' دلی کا آخری مشاعرہ'' بھی بہت ہی خوب تھا۔ مسالہ کے لئے بہت خوش آ بید ہے۔ اس سے قبل '' دلی کا آخری مشاعرہ'' بھی بہت ہی خوب تھا۔ مسالہ کے نقط و نظر'' کے تو سط سے نئی مطبوعات بیس جھا کھنے کا موقع میسر آتا ہے اور ڈئی تھا نیف

# محشرز بیری بیل آباد

الا قرباطا پہلے سے زیادہ خوبصورت، اوبی سلیقے کی منہ بولتی تضویر محترم ڈاکٹر ارشد محمود نا شاد کے معمون نے شوق مطالعہ کے گروسح حصار قائم کرویا۔ حقیقنا بدلوگ ملفن اوب کی آبیاری کر رہے ہیں۔ایک ایک نظام میر کھر کر ہجے کر پڑھنے کی چیز ہے۔ جی خوش مواا ورمیرے اولی سرمائے میں ا کی گراں قدرا ضافہ۔ تیمرہ کتب کاسیکشن مطالعہ کیا محکور حسین یا و کے کلام کی زیارت بھی آپ کی وساطت سے ہوئی۔ اتنا کہنے کی جمارت ضرور کروں گا کہ بعض شعر'' سکوت بخن شاس'' کا تقاضہ كرتي بحى نظرة ع ايك شعر نقل كرتا مول -

میں مرا کے اپنے لیو میں اتر میا شام و سحر کے جوثی نمو میں اُڑ کیا

خواجه مثناق حسین کے شعری امتقاب کو دیکھا صفحہ ۲۱۱ پر آیکا تبعرہ که مرتب صرف صاحب ذوق بی نیس صاحب مطالعہ بھی ہیں۔اوراس سے دوسطراو برغالب سے موسومہ شعر جودرست لکھا بھی میں کیا۔ شعریوں ہے: 🏋

كريكمن والدى ہے آسال في اير بارال كى کوئی بردہ نفین سرگرم عمل ناز ہے شاید

غالب کے دیوان میں کم وہیش اٹھارہ سوشعر، قطعات، قصا کد،غزلیات ملا کرمحذ ب شکشے ہے بھی جائزہ لیا تو بیشعر کہیں نظر نہیں آیا۔ میں وی جب میں ساتویں جماعت میں تھا۔علم بیان و بدلع كى ايك مخفركاب مين بيشعر من نے برحا تفا-شاعركانام اتى مت كررتے برو بن سے كو بو

مرف معرعة عاتى مي لفقار مجوز دى" إ" وال دى" يراخلاف ب- بريه لفقار وال دى" بى درست بيكن اس مدخى ے باصف تر قب کا 'صاحب مطالعہ ' ہوناعل تطویل ممرا (ادارہ)

کیا۔ تمروہ شاعرعالب ہرگزنہیں تفااگرصاحب مطالعہ ایے ہوتے ہیں تو خوب ہیں۔ دوسرا شعرجس میں خواجہ صاحب کا قصور نہیں ، وہ بھی غلط شاعر سے منسوب ہے اور بیاال لا ہور کی کاریگری ہے۔ جنہیں یہ یفین ہے کہ ساغر محلص کا پہلا شاعر ساغر صدیقی ہی تھا۔ حالاتکہ ساغر نظامی کی کتاب ' بادہ مشرق" كا دياج مزسرو مجنى نائيدُ و نے تحرير كيا ہے كتاب كے آخرى تھے بى ايك باب "ساغرستان" جس کے نیجے درج ہے 1914ء سے 197 و تک ای باب کے صفحہ ۲۰۷ اور ۲۰۷ پر ساخر نظای کی ب غزل درج ہے جس کا ایک شعرا ورمطلع یوں ہے:

وشت میں قیس مبیں کوہ یہ فرہاد مبیں ہے وہی عشق کی ونیا گر آباد مبیں

لاؤ اک سجدہ کروں عالم بدستی میں لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد تہیں

"میر کا بیشعر غلط کمپوز ہو گیا ہے صفحہ ۲۱۱ دوسراشعر" کرامات ہو گئ" ۔ سندنیس کہ جو میں کہوں وہ سب درست ہولیکن پیشعران دوحضرات میں ہے کمی کا ہے، بشیر بدر کا ہرگز نہیں۔" اُجالے اپی یا دول کے جمعین احس جذبی یا اخر الا بمان مفیر ۲۱۷ پر نیچے ہے اوپر کی طرف پڑھیے۔ داور حشر مرا ..... و اكثرتا ثير كامشهور شعرب - شيفة كاشعر بحى حرف بحرف ورست نيس لكما - مرقب كے صاحب مطالعه ہونے كا ايك اور مظريمي قابل ديد ہے الله - قاتى بدايونى كى غول كامقطع بيلے اور مطلع بعد ميں لکھناان کی نفاست طبع کا بھی مظہر ہے۔ میں جہاں بیٹے کر خط لکھ رہا ہوں میدالی جگہ ہے بقول شاعر کشن میں کمیں ہوئے دساز میں آتی اللہ رے ساٹا آواز نہیں آتی (قابدايولى)

مسى سے كوئى بات يو چھ جيس سكتا البته آپ كے اخلاق عاليه كى واوندويا زياوتى ہوگى كلما ہے اور خوب لکھا ہے۔

<sup>🖈</sup> ہم سیاس گزار ہیں کہ فاضل مراسلہ تکاریے پوری وقت تظریت متعلقہ تحریر کا مطالعہ فرمایا اور تما محاست کی نشان وی فرمائی تا ہم مهود تقاوت كى مثالول سے تطع تظرمرت كا" صاحب مطالعة " بوتا تا تالى الكارب ورنشعرائ قديم وجديد كے سيكرول اشعاركو معرض تحرير شيما لا نا برگز ممكن شهوتا ( اواره )

#### عبدالقا در حکیم \_ بیلویو، وافتکنن (امریکه)

الاقرباكا تازہ شارہ نظر تواز ہوا۔ شكريہ! بے حد خوشی ہوئی۔ بيس مجلّہ كے ادار يوں كا اس لئے معترف ہوئی۔ بيس مجلّہ كے ادار يوں كا اس لئے معترف ہوں كدوہ انتهائی اہم موضوعات پر جائع، وزنی، جاؤب توجہ اور شعور كوجنجوڑنے كی صلاحیت رکھتے ہیں اور بيس انہيں ملی اصلاحی تحريک كی ایک نماياں كڑی تصور كرتا ہوں۔ آپ بہت اچھا كام كرد ہے ہیں۔ بيس دعا محووں كدؤمہ دار طبقہ آپ كے ادار يوں كی روشن بيس ایک ايسالائحہ علی ترقیب دے جس پرگامزن ہوكرزبان ، تعليم اور ثقافت كودہ مقام عطاكر سكے جو ملک وقوم كی ترقی اور تشخص كے لئے لازی ہے۔

الاقربااہ کے دامن میں ایسے پرمغزمقالے، انشاہے اورمضامین رکھتا ہے کہ ہرتخریطم میں اضافہ کا موجب ہوتی ہے۔ اس کے صفحات پر چاندی چھٹک رہی ہے، خوشی کی بات ہے کہ اس میں دیا یہ مغرب کے الی تالی ہے۔ مغرب کے الی تالی ہے۔ مغرب کے الی تعمل کے داشتی کیا ہے۔ مغرب کے الی تعمل نے داشتی کیا ہے۔ مغرب کے الی معنی فیض سے خالی نہیں ہو گیا ہے گل کھٹی کہ جب غنچہ پریشاں ہو گیا استثار اہل معنی فیض سے خالی نہیں ہو گیا ہے۔

اس شارہ سے ڈاکٹر افضل مرزاکی رحلت کا بھی علم ہوا۔ مرحوم ایک اچھے اہل قلم ہے۔ یا س یکا نہ چگیزی اور سیف الدین سیف پہمی ان کے مضابین پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ ہفتہ وار امریکی اخبار' پاکستان لنگ' بیں الاقرباء پران کا تیمرہ ممکن ہے آپ کی نظر سے گزرا ہو، بہت خوب تھا۔ عاقل صاحب! ہم لوگ جم نسل سے تعلق رکھتے ہیں وہ مغرب بیں اس طرح رہ جے ہیں کہ مشرق اپنے ولوں بیں آبا در کھتے ہیں، ہمیں اپنے پر رگوں ہیسی وہ مخلیں میسر نہیں کہ کھئے کے ش اور چائے کے دور چل رہ ہیں آبا در کھتے ہیں، ہمیں اپنے پر رگوں ہیسی وہ مخلیں میسر نہیں کہ کھئے کے ش اور چائے کے دور چل رہ ہیں اور فاری ، اردوشعروا دب پر گفتگو ہور ہی ہے، مگر جب بھی مصروفیت مہلت دیتی ہے ایک بیٹھک ہوا لیتے ہیں۔ بھلا ہو سیائل کے منظور جو نیجو صاحب کا اور مظہر الحق خسر و جیسے ہم خیال و پا کیزہ و وق رکھنے والے چند دوستوں کا کہ جب بیٹھتے ہیں تو الاقربا ہی گفتگو کا محور ہوتا ہے۔ اور اس کے مضابین اور نئز وقلم والے چند دوستوں کا کہ جب بیٹھتے ہیں تو الاقربا ہی گفتگو کا محور ہوتا ہے۔ اور اس کے مضابین اور نئز وقلم پر گفتگو ہوتی ہے۔ خدا اس دلچین کو برقر ارد کھے اور علم وادب سے تعلق استوار رہے۔

(rrr)

#### محوورجيم راسلام آياد

الاقرباء كاشاره برائے جولائى۔ متبر ۲۰۰۸ء موصول ہوا۔ اس وفعد كا اوار بير'' نظام تعليم كے تہذبى وثقافتى مضمرات ''نہايت قابل توجہ ہے، خصوصاً موجود و نظام تعليم كے حوالے ہے كہ جس كے نتائج نے ہميں ۲۱ سال ہيں تمرمند كرنے كى بجائے سريد لا جاروغريب كرويا ہے۔

شارے یں شامل جناب مظاور حسین یا دکا انشائیہ ''پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے ۔۔۔۔''
انشاہیے کی اعلیٰ شال ہے۔ وہ نہایت معتبر اور ٹھندانشائیہ نگار ہیں اور انشاہیے کے خدو خال واضح کے
کرنے اور بہترین انشائیوں کی تخلیق میں ان کا قابل ذکر حصہ ہے۔ فدکورہ انشائیہ میں انہوں نے
آ دم ، کا کنات اور خالق کا کنات کے درمیان جو ربط تلاش کیا ہے وہ قابل صدستائش ہے۔ انشائیہ
معلوم سے نامعلوم کی یافت کا عمل ہے۔ اور اس انشاہیے میں بیمل بطریق احسن امجام دیا گیا ہے۔
جولوگ انشائیہ کو بھن مزاجیہ معمون تھے ہیں ان کے لئے انشائیے کی تغییم کے لئے بیچر پر درست سمت
فراہم کرتی ہے۔

#### مسلم هيم \_کراچی

جولائی۔ متبر ۲۰۰۸ والاقرباء زیرمطالعدر ہا اور این محاس سے خوش کوار تاثر ات پیدا کئے۔ مضامین و مراسلات کا کوشہ خاص طور پر لائق توجہ رہا اور مطالعہ سے بہرہ مند ہوا۔ بھی الدیا۔ ۔۔۔ کتر۔ بہر ۲۰۰۷ء

مضامین ومقالات و قیع اور چامع ہیں اور ان کے لکھنے والوں کے بیچر علمی کے نمائندہ کیے جانے کے لائق بیں۔"اردوشاعرات میں حدوثعت کوئی کی روایت" کے موضوع پر پروفیسرڈ اکٹر عاصی کرنالی کا مضمون بہت پیند آیا ،نظر یاتی اختلاف کے باوجود'' سید ابوالاعلی مود و دی۔ایک مجتبد الفکر سکالرا ور محقق" كے حوالے سے واكثر محمد الدين كا كرال قدر مقاله كا ندسرا بناميرے لئے ممكن نيس مولانا بے شک بیسویں صدی کے ایک تابغۂ اعظم تھے۔ میں نے تفہیم القرآن کا مطالعہ کیا ہے اور ان کے Genius کامغترف ہوں۔ تفہیم القرآن کی جلداول کا مقدمہ اور دیبا چہ میرے تز دیک بوی گرال ما يتحرير ہے اور ايسے مندر جات كى تو تع ان جيسے عالم ہے كى جاسحتى تھى ۔اس شعبہ كے ديكر مضامين جيسا كرعوض كرچكا مول اسينا اسينا موضوع كاعتبار سے بدى قدرو تيت كے حال يي - كوشدرفتكال كا كياكهنا كويامرهم رفيق عزيزى پركلمل ايك كوشدشا كع كيا ہے۔ بيآپ نے برداى كار خيرانجام ديا ہے۔ مرحوم رفیق عزیزی کے ساتھ صبہااختر، ڈاکٹر ابوالخیر کشفی اور ڈاکٹر افضل مرزا کی بادیں تا زہ ہوگئیں۔ وْ اكْثِرْ ابوالخيرَ مَشْقَى صاحب بروْ اكثرْقر ة العين طاهره كامضمون بهت احِيمالگا-" خوگرحمه سے تعوز اسا گله بھی س لے'' جناب صابر عظیم آبادی کا کلام بلاغت نظام برابرالاقرباء میں چھپتا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ صابر علیم آبادی میرے جانے والے ہیں۔اوران کے شعری مجوعہ میں میرا دیاجہ شامل ہے۔ وہ ایک پختہ کا رخلیق کا رہیں۔ بہر حال ان کی ایک رہا می مجھے معنوی اور قکری اعتبار سے بہت کھلی اور الاقرباء كى روايتى باليسى مير ينزويك كل تظر تليرى المراسع يدين آزادی نوال کی ترتی سجها ماس دور کے انباں نے زقی کر کے

الله قاضل مراسله نگار اگروضاحت فرمادیت تو بهتر بوتا کیونکه تعطر نظر کے اختلاف بانظر یا آن دوئی کو ہم ادبی مواد کی اشاعت عمل ستِدراه نیک مجصتے۔ (اواره)

میں ۱۵مگ کوعمرہ کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے سعودی عرب چلا گیا تھا۔ الحمد لللہ بید سفر پر کھا تلے ۔ بخیر و عافیت بخیل پذیر ہوا اس دوران آپ کی روحانی رفافت قائم رہی ۔ مکد کر مہیں بدوران طواف آپ کے لئے دعا گور ہا اور مدینہ منورہ میں حضور کی خدمت میں صلوۃ وسلام کا نذرانہ بیش کیا۔ خدا تعالی قبول فرمائے۔ ۱۹ جون کو گھر پہنچا۔ بچھ دنوں کے بعد آپ کا موقر مجلہ بیش کیا۔ خدا تعالی قبول فرمائے۔ ۱۹ جون کو گھر پہنچا۔ بچھ دنوں کے بعد آپ کا موقر مجلہ منافق جس کے شاخر ہا، ایریل تا جون ۲۰۰۸ء موصول ہوا۔ گویا آپ کی جانب سے یہ بدیر تیمریک تھا جس کے لئے شکر گزار ہوں۔

آپ کا تجویاتی اداریه پاکتان میں 'اردواد بی تحقیق کامتعبل' نهایت جامع ہادر کھیتی کامتعبل' نهایت جامع ہادہ کھیتی کمل کومزیدموثر اورسودمند بنانے کی غرض ہے آپ کی تجاویز ارباب بست و کشادگی فصوصی توجہ کی متعاضی ہیں۔ مضامین و مقالات کا حصدادب نواز اور صاحبان علم کی قکری وعلی جبتی و تحقیق ہے مزین ہے۔ اس دور پُرد آ شوب میں ہے کا وشیس ''اہل جنول' کی صدافت عشق کا عملی جوت ہیں۔ پر دفیسر ڈ اکثر سید محمد عارف نے اپنے مقالہ ''معرکہ جوش و شاہد' میں دوظیم علی واد بی صحفیتوں کے باین '' چشک' کو بڑے پر لطف انداز میں نمایاں کر کے ہمیں محظوظ ہونے کا موقع دیا ہے۔ خالد علیک کی شاعری پر سلم شیم کا شہرہ بہت پندآیا۔ خالد علیک کی غزل کا ایک شعریش ہے: علیہ کی شر راہ گزر نظے کی کو کیا دیتے ہے۔ خالد علیک کی غزل کا ایک شعریش ہے نا دیتے ہے۔ کہ دور ملتا تو ہم دعا دیتے ہے۔ دور میتے کی کہ دور ملتا تو ہم دعا دیتے ہے۔

انشائیہ، افسانہ، خاکہ کا حصہ بہت عمدہ نگارشات سے حزین ہے۔ تمام حضرات کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ پروفیسرڈ اکثر عاصی کرنالی کا افشائیہ بہر کیف ایک منفردا نداز کا مظہر ہے۔ حصہ نظم صاحبان علم ودائش کے خیال وفکر کواجا گر کرتا ہے۔ شعراء واُد باکی نصنیفات پرآپ کا تجرہ آپ کی مساحبان علم ودائش کے خیال وفکر کواجا گر کرتا ہے۔ شعراء واُد باکی نصنیفات پرآپ کا تجرہ آپ کی مساحبان علم ودائش کے خیال وفکر کواجا گر کرتا ہے۔ شعراء واُد باکی نصنیفات پرآپ کا تجرہ آپ کی مساحبان علم مناطقی'' کونمایاں کرتا ہے۔ تھیم فاطمہ علوی کا تجرہ بھی محمل اور مدلل ہے۔

(r)

٣ اگست کو" الا قرباء کا شاره جولائی به تمبر ۸ ۲۰۰۸ء موصول ہوا۔ " نظام تعلیم کے تہذیبی اور

قافی مضمرات 'کے عنوان پرآپ کا ادار سے بلاشہان تھا کن کا مظہر ہے جن کی وجہ ہے ہاری نظریاتی اقدار متاثر ہوئی ہیں۔ فاری اور عربی ہے نابلد ہونے کی وجہ ہے انشاء واملا میں اغلاط کا احساس رہا ہے اور نہ ہی مطالعہ کا شوق ہاتی رہا ہے۔ آپ نے بجافر ہایا کہ ارد وا دب کا بحرم قائم ہے تو ان لوگوں کے دم ہے جواگر چہ چراغ سحری ہیں مگرا پی نگارشات سے علمی وقار برقر اررکھے ہوئے ہیں۔ آپ کا احساس آپ کے قلم کوجنش ویتا ہے۔ کاش وہ ارباب اختیار میں وہ اضطراب بیدا کر دے جس کی کرب اگیز صورت حال آپ کو بے تاب کے ہوئے ہے۔

پروفیسر ڈاکٹر عاصی کرنالی کی جبتو ہے اُن اردوشاعرات کے کلام ہے مستقید ہونے کا موقع ملاجنہوں نے اپنے دور میں جمدونعت کی روایت کوقائم رکھا۔ ڈاکٹر صاحب نے '' وگن ہے دگی تک .....غزل کی سفر کہائی'' جس انداز سے بیان کی ہے وہ ان کی انظرادیت فکر اور جدّت پیندی کا ناور نمونہ ہے۔ اُن کے انداز نگارش سے لطف اندوز ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ ''الاقرباء'' کا ہر شارہ صاحبانِ علم وادب کی گرانفذر نگارشات سے مزین ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اس شوقی عرق ریزی کو بہیث معطرر کھے۔ آمین

#### طا مرنفوى - كراچي

جانے والوں کے سلسلے میں گوشتہ رفتگاں شامل کر کے آپ نے منصرف اپنا فرض اوا کیا بلکہ دوسرے اولی رسالوں کے مدیروں کو اس جانب متوجہ کیا ہے۔ کشنی صاحب اور قرق العین طاہرہ کے مضامین ماضی میں لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کشفی کے مرتبے کونظر میں رکھتے ہوئے ابھی تک اُن کی یا د میں نہ کوئی قابلی ذکر تقریب ہو یائی ہے اور نہ اُن کے فن اور شخصیت پرکوئی شوس مقالہ سامنے آیا ہے۔ آپ کے پریے میں افسانوں کی کی پہیشہ محسوس ہوتی ہے۔ اس معاسلے میں خود افسانہ لگاروں کو توجہ و تی جاہے۔

#### Driven by efficiency, inspired by innovation

Dredging and Reclamation



**Harbour Towage** 



Salvage and Wreck Removal



Marine Civil Works



Ship Repairing

#### MEW and The Maritime Industry — Together Winning the Future

MEW (PVT.) LTD.

Plot No. 22, Dockyard Road,

West Wharf, Karachi, Pakistan.

T: +9221 2312580, 2311164, 2311306

F: +9221 2311162

El info@mew.com.pk

W. www.mew.com.pk



خبرنامه الاقرباء فاؤ غریشن (اراکین کے لئے)

eral Cearliners

#### احوال وكوا يُف

الاقرباء فاؤ تریش کے زیرا ہمام تخلیق نگارشات ورکشاپ کا انعقاد

مور دور ال مور دور المحت المور المحت المور المحت المور المحت المور المحت المح

#### 🖈 تعلیی شعبه میں بہترین کا رکر دگی:

O جناب حن سجاد وبیکم عالیه سجاد ادا کین مجل انظامیه کفرزندسید مول حمین نے اس سال بیکن باؤس سفم اسلام آباد سے BAs"O, Level" کے ساتھ پاس کیا ہے۔ ای سکول سے یک لیکن باؤس سفم اسلام آباد سے BAs" کی رفت کا پردگرام ہے۔ ادارہ سہابی الاقرباء اس شاندار کارکردگی پر ائیس اور دالدین کو دلی مبارکباد فیش کرتے ہوئے مستقبل بیس اعلیٰ ترین کا میا بیوں کیلئے دعا کو ہے۔

- سید خفنفر سالاری پسر جناب ظفر الله سالاری و نیر سالاری ا پنا گذشته اعلیٰ ریکار ڈیر قرار رکھتے ہوئے الیکٹریکل انجینئر نگ کے فائنل سسٹر میں بہترین کارکردگی پراسکالر شپ کے حقدار کھیتے ہوئے الیکٹریکل انجینئر نگ کے فائنل سسٹر میں بہترین کارکردگی پراسکالر شپ کے حقدار کھیرے ہیں۔ اوارہ اس کا میابی پر دلی مبارکہا و چیش کرتا ہے۔ اللہ تعالی آئندہ بھی انہیں الیم کا میابیاں عطافر مائے۔ آمین!
- مہرالاقرباء فاؤ تڑیشن جناب اطہرالاسلام احمد دبیگم مریم اطہر کے صاحبزاوے اور راقم کے پوتے رمان جان اطہر نے دوئم کلاس اعلیٰ ترین اعزاز کے ساتھ پاس کر لی ہے۔ مجموعی طور پر انہوں نے 94 نمبر حاصل کیے اور یوں Honour Certificate کے ساتھ ساتھ گولڈ میڈل بھی حاصل کیا۔ اس اعلیٰ ترین اعزاز پر ادارہ سہ ماہی الاقرباء انہیں اور دالدین والل خانہ کو دلی تہنیت پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سداانہیں بہترین کا میابیوں سے نوازے۔ آبین!
- صاحبزادی میروشید فاطمہ نے جوممبر الاقرباء فاؤ تذیش جناب سید منور عالم و بیگم رفعت عالم کی صاحبزادی میں ۔ بورڈ اوراسکالرشپ کا امتحان بہترین نمبروں کے ساتھ پاس کرلیا ہے۔ بورڈ میں ان کی بیزیشن تیسری رہی ۔ جبکہ اسکالرشپ کا امتحان % ۸۳ نمبرول کے ساتھ پاس کیا۔ بیسرسید ایف ۔ بی اسکول کی طالبہ ہیں ۔ والدین اورشیبہ فاطمہ کیلئے اس پرمسرت موقع پر بہت ساری دعا تیں اور نیک خواہشات ۔۔۔۔
- O مجلس منتظمہ الا قرباء فاؤنڈیشن کے رکن جناب ٹی۔ اے صابری وہیم ماریہ صابری کے صابری کے صابری کے صابری کے صابر الدوں اللہ میں اعلیٰ ترین کا میابیاں عطافر مائے۔ آئین ٹم تاہیں اعلیٰ ترین کا میابیاں عطافر مائے۔ آئین ٹم تاہیں اوال میں الاقرباء کی طرف ہے تریدی مصعب واہل خانہ کومبارک باد۔
- وجیہ سالاری الاقرباء فاؤنڈیشن کی ڈپٹی سیرٹری جزل محترمہ جاسالاری و جناب مزمل سالاری کی صاحبزاوی ہیں۔ انہوں نے اس سال کلاس نیم کا امتحان بورڈ سے ۱۹۳۸ نمبروں کے ساتھ یاس کیا سے اسکول ہیں ان کی بوزیشن دوسرے نمبر پر رہی۔ پر بزنٹیشن کونونٹ ہائی اسکول را ولینڈی کی ہونہار طالبہ ہیں۔ مستقبل ہیں میڈیکل کرنے کا ادادہ ہے کہ سائنس ان کا اسکول را ولینڈی کی ہونہار طالبہ ہیں۔ مستقبل ہیں میڈیکل کرنے کا ادادہ ہے کہ سائنس ان کا دوسرے کہ سائنس ان کا دوسرے کے سائنس ان کا دوسرے کے سائنس ان کا دی ہونہار طالبہ ہیں۔ مستقبل ہیں میڈیکل کرنے کا ادادہ ہے کہ سائنس ان کا دوسرے کہ سائنس ان کا دوسرے کے کہ سائنس ان کا دوسرے کے سائنس ان کا دوسرے کے دوسرے کے سائنس ان کا دوسرے کے دوسرے کے سائنس ان کا دوسرے کے دوسرے کی ہونہاں میں دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسر

پیندیدہ مضمون ہے۔ ادارہ اعلیٰ کارکردگی پر انہیں اور والدین کو دلی مبارکہا د پیش کرتے ہوئے مستقبل میں کا میابیوں کے لئے دعا گوہے۔

#### 🖈 اراكين الاقرباء فاؤنثريش كا دورة بيروني ممالك:

• رکن مجلس منظمہ جناب حن سجاد و بیگم عالیہ حن گذشتہ دنوں اپنے بچوں کے ہمراہ کی دورے پرامریکہ تشریف لے کئے۔ جہاں انہوں نے امریکہ بیٹ تیم اپنے صاحبزادوں محن حن اور عجابہ حسن کے ہاجھ کچھ عرصہ قیام کیا۔ حسن حن کینیڈ ایمل '' الیکٹر ویک'' آرٹس کپنی بیٹس سینر سوفٹ کجابہ حسن کے ہاتھ کچھ عرصہ قیام کیا۔ حسن حن کینیڈ ایمل '' الیکٹر ویک نئی بیٹس سینر سوفٹ کہنی سیائل بیل میں معلا دست کرتے ہیں۔ جبکہ ان کے داما دعا مرضیاء اٹلائٹا میں رہائش پذیر ہیں اور وہیں ایک کپنی میں ملازمت کرتے ہیں۔ جبکہ ان کے داما دعا مرضیاء اٹلائٹا میں رہائش پذیر ہیں اور وہیں ایک کپنی میں مقامات مثلاً ڈزنی اور یو نیورسل اسٹوڈیوز کی سیاحت کی۔ پچھ دفت انہوں نے اپنی صاحبزادی نشین دداما دعا مرضیاء کی اور او نیورسل اسٹوڈیوز کی سیاحت کی۔ پچھ دفت انہوں نے اپنی صاحبزادی نوشین دداما دعا مرضیاء کے ہمراہ اٹلائٹا میں گزاراا وروطن دائیں آھے۔

ہوئے۔ کیبل کارے ذریعے پورے سنگا پورک سیر کی۔ پنگ ڈولفن شو کے علاوہ زیرآ ب دنیا کی سیر کا بھی لطف اٹھایا۔ اور بہت سے خوبصورت خواب آتھوں میں سجائے ۱۳ اگست کو دطن عزیز واپس پہنچ

## Early Childhood Car) ECC الميكة الاقرباء قاؤ تلريش ك

طرف سےعطیہ:

الاقرباء قاؤیڈیشن کے محدود وسائل کے باوجود ہیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ کی نہ کی جوالے سے فلاقی کاموں میں جھہ لے جس میں فروغ تعلیم سرفیرست ہے۔ چنانچہ گذشتہ وتوں رمضان المبارک کے موقع پر FGG بائی اسکول جگیو نے فیڈرل ایریا، اسلام آباداور FG پرائمری اسکول موہر بیے فیڈرل ایریا، اسلام آباداور FG پرائمری اسکول موہر بیے فیڈرل ایریا، اسلام آبادکو بیشن کی طرف سے دی گئیں۔ بیاسکول میں عطیہ کرنے کے علاوہ بچوں کو یو نینا رم اور کتابیں بھی فاؤنڈیشن کی طرف سے دی گئیں۔ بیاسکول میں عطیہ کرنے کے علاوہ بچوں کو یو نینا رم اور کتابیں بھی فاؤنڈیشن کی طرف سے دی گئیں۔ بیاسکول پاکستان گراؤگا ئیڈ ایموی ایشن کی اسلام آباد کیونل فیریٹری (ICT) برانچ کے زیر اہتمام بھی آباد یوں کے فریب بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ اور اس سلطے میں انہیں کافی عد تک کا میابی بھی حاصل ہوئی ہے۔ الاقرباء فاؤنڈیشن کی اس کا رخیر میں شمولیت بیگم مار بیہ صابری کے توسط سے ہوئی جو PGGA - ICT برانچ کی چیر پرین ہونے کے علاوہ مجلس منتظمہ الاقرباء فاؤنڈیشن کی رکن بھی ہیں۔

ہے سلمان منصور ۽ سارہ سلمان اور صباحت منصور کا آئندہ نجے کی سعادت حاصل کرنے کا پروگرام

ادارہ سہ ماہی الاقرباء عزیزی سلمان منصور سارہ سلمان اور صباحت منصور کوولی مبارک بادگی رہا ہے۔ اور دعا کو ہے کہ اللہ تعالی حج سعید کے اس مبارک سفر جس تمام تر آسا نبال اور دعتیں ان کے شامل حال رکھے اور جملہ ارکانِ مبارکہ بحسن وخوبی ادا کرنے کی سعاوت سے سرفرانہ فرمائے۔ آجن ثم آجن !

(rrr)

خبرنامه-الاقرباء فاؤتذيفن

#### سيدسلمان منصور كااعزاز:

صدرالاقرباء فاؤیڈیشن جناب سیدمنصور عاقل کے صاجزاد سے سیاسلمان منصور کو ہوئی
بینک اسلام آبادیس آپریشنوڈیپارٹمنٹ کے سربراہ رہ بچکے ہیں اور کے ۔اے ۔ایس ۔ بی سیکوریٹیز
بینک اسلام آبادیس آپریشنوڈیپارٹمنٹ کے سربراہ رہ بچکے ہیں اور کے ۔اے ۔ایس ۔ بی سیکوریٹیز
بیلی اہم خدمات انجام دے بچکے ہیں ۔ ان کے موجودہ ادارے قوجی فاؤیڈیشن کی ذیلی کمپنی ،
فاؤیڈیشن سیکیوریٹیز اسلام آبادیس سینٹرمینجر کے عہدہ پر ترق دے دی گئی ہے۔ نیز کراچی شاک
ایکھنے نے انہیں اسلام آبادیش کے انتظام والعرام کا اختیار نامہ جاری کردیا ہے ۔ واضح رہے کہ
ایسا اختیار نامہ بیشہ وارائہ صلاحیتوں کے اعتراف میں جاری کیا جاتا ہے ۔ ادارہ عزیزی سلمان
مضور کواس اعزاز پرمباد کیا وہیش کرتا ہے۔

the second second way the

### راشده نذرزیدی دسفر ہے شرط۔۔۔!'

یرسوں پہلے کوئی گیت سنا تھا جس میں سنگا پور کی دعوت دی گئی تھی۔ بالکل ای طرح جیے
آپ نے لا ہور کے بارے میں سنا ہوگا کہ جس نے لا ہور نہیں و یکھا وہ و نیا میں نہیں آیا۔ تو خیال آیا
کہ اپنے د نیا میں آنے کا ثبوت تو ہم بار ہا چیش کر بچے اب ذرا ارد گرونظر ڈوالی جائے شاید کم ہوتی
بینائی کچھ بحال ہوجائے۔ چنانچہ اپنے بیاروں کے اصرار پر دخت سفر با عدھ ہی لیا۔

منگا پورائیر پورٹ سے لکے تو معلوم ہوا کہ کی سرسز وشاداب باغ میں داخل ہورہ ہیں۔ نہایت مقفی رائے خوبصورت پورے رنگ برنگ بجول اور مجوستے ہوئے درختوں کی کشرت بردرخت پوں آلگا تھا جیسے نہایت بیار سے اور سوج سجھ کرحس ذوق کے مطابق لگا یا گیا ہے اور اس کی مناسب پرداخت بھی ہوئی ہے۔ کہیں ایک پت یا جھاڑ جھنکاراڑ تا نظرنہ آتا تھا۔ اگر چہساطی ہوا اپنی موجودگی کا حیاس دلا ری تھی۔ درحقیقت صرف ائیر پورٹ کا راستہ بی نہیں بلکہ پوراسنگا پوری ایک موجودگی کا استہ بی نہیں بلکہ پوراسنگا پوری ایک آراستہ و پیراستہ باغ ہے جس کا ہرگوشہ دائن ول تھینچا ہے۔ اور یہاں کے لوگوں کی فطرت سے محبت آراستہ و پیراستہ باغ ہے جس کا ہرگوشہ دائن ول تھینچا ہے۔ اور یہاں کے لوگوں کی فطرت سے محبت آراستہ و پیراستہ باغ ہے جس کا ہرگوشہ دائن ول تھینچا ہے۔ اور یہاں کے لوگوں کی فطرت سے محبت

موسم برسات کا تھا' و بیے وہاں تو سارا سال وقا فو قا ہارش ہوتی رہتی ہے اور موسم ایک سابی رہتا ہے۔ لیکن اس قد رسبزہ اور درخت ہونے کے باوجود بیخو بھورت ملک ایک خودروجنگل کی شکل اعتیار نہیں کر تا اور بے مہار سبزہ' ورود بوار ہے نہیں اُ گنا بلکہ انسان نے زیمن کی اس قوت نمو کو اپنی گرفت میں لا کر جار چا ندلگا و بیئے ہیں۔ تزئین نظر کے بیکر شے صرف پھول بودوں تک بی کو اپنی گرفت میں لا کر جا رہا ہوا ہا ہیں' سزکوں پر گھوییں' ساجل سمندر پر جالکلیں یا کسی جیل کے کدروونییں' آپ بازاروں میں چلے جا ہیں' سزکوں پر گھوییں' ساجل سمندر پر جالکلیں یا کسی جیل کے کا رہے وفال رہ ہوں' نہایت پر فضا اور صاف شگاف ماحول یا ہمیں گے۔ یہاں کی بندرگاہ معروف ترین ہے۔ گرچرت انگیز طور پر صفائی کا معیار وہاں بھی مثالی ہے اور حن نظر بیکو بیلوگ بھروں نہیں

ہونے دیتے۔معلوم ہوا سڑکوں اور بازاروں میں کوڑا کر کٹ پیشکنے اور ماحول آلووہ کرنے پرسخت جرمانہ ہوتا ہے۔ شروع میں بیعادت مشکل سے پڑی ہوگی گراب تو ان کے مزاج کا حصہ بن مسلک ہے پڑی ہوگی گراب تو ان کے مزاج کا حصہ بن مسلک ہے اور ماحول سے انتا پیار ہے کہ اس پر کوئی وحبہ برداشت نہیں کر سکتے۔

برداشت نہیں کر سکتے۔

ہوٹلوں وغیرہ کی پڑتال روزانہ ہوتی ہے اور صحت وصفائی کے معیار کے مطابق ان کی درجہ بندی کی جاتی ہے اور گریڈ اور B کے بورڈ کو بند کی جاتی ہے اور گریڈ اور 'D' کی توبت سامنے لٹکا یا جاتا ہے۔ سنا ہے 'C' اور 'D' کی توبت ہی تبییں آتی ۔ واللہ اعلم! ہماری پرواز آ دھی رات کو لا ہور سے روانہ ہوئی اور علی اصح سنگا پور بھنے گئی تھی ۔ لا ہور سے روانہ ہوئی اور علی اصح سنگا پور بھنے گئی تھی ۔ لہذا ایک دن بھی ضائع نہ کرتے کا فیصلہ کرتے ہوئے ۔

عاصم اور بینش نے ہماری سیر و تفریح کا کھل پروگرام جناب و بیگم نفر طی زیدی میں دیا ہے جس میں دیا مرتب کر دیا۔ بیس کر میری تو خوشی دو چند ہوگئی کہ سٹگا پور میں گا رؤن فیسٹیول ہور ہا ہے جس میں دیا مجرسے باغ لگائے 'آرائش پو دوں اور آرائش ممل کے متنا ہلے شامل ہیں۔ اخبار میں جواشنہار دیا گیا متنا اس کے مطابق میں میں اور کا دیتھے۔

ایک منزل پرونیا بھر سے آئے ہوئے باغات تھے۔ یہ فکر انگیز باغات وراصل انسان ک حل لطیف اور شعور وادراک کا دکش اظہار تھے۔ یہ تصوراتی باغات ورشعور وادراک کا دکش اظہار تھے۔ یہ تصوراتی باغات مرباغ کا بڑیا دی شخیل اوراس کی تفصیل اس کے باہر آویزاں تھی۔ ہر باغ اپنی جگہ کسی نہ کسی ملک کے لوگوں کی حسن شخیل کا شاہکا رتھا۔ لیکن چندنام خاص طور پر خیال افروز تھے مثلا ''در نیم وا''۔'' بچپن کی کھوج''۔ کی تلاش نو''۔'' (یسین کے ) ایک غرقاب گاؤں کی یادیں'' ......' ابدی سرز مین کی کھوج''۔ ایک ناول نگار کے حوالے سے جونا بینا ہو گیا تھا ..... '' دھندلکوں کا موسم'' کے نام سے دل کو چھو ایک ناول نگار کے حوالے سے جونا بینا ہو گیا تھا ..... '' دھندلکوں کا موسم'' کے نام سے دل کو چھو

لینے والا باغ لگایا گیا گیا گیا تھا۔ باغ لگا تا ہمارا بھی تاریخی و تہذی ورشہ ہے۔ ہم جوشر بنانے سے پہلے باغ لگاتے ہے، بیاں ہاری نگایں کی پاکستانی چن کی طاش میں سرگرواں رہیں۔ بھے تو آبا وہ تہارے ہی ....! Orchid'اس ملک کا قو کی پھول ہے ہمارا یا سین ہے۔ انہوں نے اپنے پھول سے اظہار محبت کے طور پر اسے صد بااقسام اور بے شمارر گوں میں لگایا ہے چنانچ ایک پورا فلور صرف السام اور اس کی سجاوٹ کے لئے مخصوص تھا۔ انسان کی قوت نموجب قدرت کی مرف الله ہے ہم آہنک ہوتی ہوتی ہوتی کیا کیا گل وگلزار کھلاتی ہے۔ ذہن میں مسلسل بازگشت ہور ہی تھے۔ تھی مسلسل بازگشت ہور ہی

#### توشب آفریدی چراغ آفریدم سفال آفریدی ایاغ آفریدم بیابان و کهسار دراغ آفریدی خیابان وگلزار دباغ آفریدم

خوا تین اور اسکول کے بچوں کے آرائش گل اور فالتو چیزوں کو پھولوں کے حوالے سے
استعال کرنے کے مقابلے بھی تھے۔اس شویس واخل ہو کر یوں لگنا تھا کہ پوری قوم کوسوائے پھول
پودوں کی تو پلک سنوار نے کے کوئی اور کام ہی ٹیس فطرت سے لگاؤیہاں کے لوگوں کی فطرت ثانیہ
بن گیا ہے۔ جانوروں اور پر تدوں سے حجت کرنا اور انہیں ایک خوبصورت زندگی اور قدرتی ماحول
مہاکرنا انہیں بھین سے سکھایا جاتا ہے۔ عمو مالوگ خوش باش باش اور خوش مزاق ہیں۔

''جیواور جینے دو'' کا اصول روز مرہ زندگی میں کارفر ہا نظر آتا ہے۔انفرادی واجھا گل معاملات میں فتند فساد کا آغاز ہی دوسروں کے معاملات میں بے جامدا فلت سے ہوتا ہے۔لیکن اگر ہر محض کو یہ معلوم ہو کہ جہاں سے دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے وہاں میری آزادی ختم ہوجاتی ہے تو ''ناک'' کا مسئلہ کھڑ انہیں ہوتا۔ بے مہارشخصی آزادی کے جلوے جا بجانظر آتے ہیں گرا پی حد تک سے تانون کی یاسداری ہرمخص کرتا ہے۔

سنگا پوریش سلمانوں' عیسائیوں' پودھوں اور ہندوؤں کے خاص نم ہی تہواروں پر تعطیل ہوتی ہے اور باہمی روا داری سے بیدون منائے جاتے ہیں۔ فرقہ واریت اور ندیب کے نام پر بنگامہ کھڑا کرنے کی گنجائش ہے اور نہ حکومت ایسے اقد امات کی سر پر تی کرتی ہے۔ شہر یوں کے تحفظ اور امن وامان کے سلسلے بیں سخت قوانین ہیں بھی دجہ ہے کہ سے ملک دینا جر کے سرما سے کا روں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ اگر چواس کے نتیج بیس بہال مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ وقت کی آواز سننے اور بھے والے ممالک تیزی سے ہرتم کی مارکیٹ پر قابض ہوتے جارہے ہیں۔ دیا نتذار انہ تجارت ماارک سے مرد نیا کو بیاصول سکھا مارے کے سنت رسول ہے اور میدان تجارت بھی ہوائی جو لا نگاہ تھی۔ مرد نیا کو بیاصول سکھا کہ ہم نے اغیار کے لئے میدان خالی کرویا۔

غدا خوش رکھے عاصم اور بینش کو جنہوں نے اصرار کر کے ہمیں ملیشیا کی سیر کا موقع بھی فراہم کیا۔ ساہے کہ پہلے ملیشیا کے ویزے کی ضرورت نہتی لیکن اب ضروری ہے۔ پاکستانیوں کے كاغذات كى غيرمعولى جائج يزتال كاتجربه بحى مواريد ملك اب سنگا يوركا مسايد به يهله ايك عى ملك تفا۔ملمانوں کے لئے موجودہ عالمی حالات میں بید ملک عربوں کی سیروتفزیج کا خاص مرکز بن حمیا ہے۔لیکن نہ تو میں ماہرا تشادیات ومعاشیات 'نہ میراساست سے دور کا بھی کوئی واسطہ۔ مر مجھے یوں محسوس مواکد آج کی دنیا کے نقتے پر بید ملک ایک روشن تراسلامی ملک کے طور پر نمایاں مور ہاہے۔ سرماییکاردنیا ہے مین کر بہاں بھی رہے ہیں اور اس کی علامات نظر آتی ہیں۔ ان لوگوں کا ہاتھ بھی وفت کی نیش پر بے چنانچہ وہ اپنے ملک کوسیاحوں اور سرمامیکاروں کے لئے پرکشش بنانے میں کوشاں میں ۔ صفائی ستمرائی اور دلکشی اس ملک کاطرترہ امتیاز ہے۔ کوالالیور کا بیتارہ اور جڑواں ٹاور جس میں مخلف کمپنیوں کے بے شاروفاتر ہیں دور ہے آنے والول کی نظروں کو خمرہ کرتے ہیں۔ان کے پنچ خریداری کے بڑے بڑے مراکزیں۔ بینارہ کی انتہائی بلند بند کیلری پر لفٹ کے ذریعے جا کرہم نے شهر كا نظاره كيا- خويصورت مركزي جامع مجداور اسلامك آرث ميوزيم بحي ويجيع جس ش مخلف اسلامی ملکوں کا آرٹ خطاطی ہے لے کرزیورات اور فن تغییر تک نہایت سلیقے ہے پیش کیا گیا ہے۔ ایک بوے بال میں تمام اسلای ملکوں کی مشہور مساجد کے تموے موجود ہیں۔ روضہ تاج محل بھی ان "ماجد" كدرميان نظراتا ہے-تا ہم كى پاكتانى مجدى متلاشى نكابيں ناكام رہتى بين -نيس معلوم یوس کی و مدواری ہے؟ ببرحال ہم نے تاثرات کی کما

کیا اور با ہرتکل آئے۔ ہاں! ایک ولچسپ نظارہ مرکزی مجد کے داخلی دروازے پر بیتھا کہ مخضر لباس میں مابوں متعدد غیرمسلم خواتین وروازے کے قریب رکھے ہوئے تجاب اور برتھے پائن کر بھد شوق تصاويز تهنجوائے من مصروف تھیں۔

ملیشیا کامخضر دورہ ختم کر کے ہم واپس سنگا ہور پہنچے۔ بینش کی ڈائری کے مطابق ابھی عرب سرید اورنیسوسا آئی لینڈی سیر باقی تھی۔سٹھا پورٹس عربوں کی آمدی نشانی کے طور پر قدیم محلے کی نوک بلک سنوار کراہے قائم رکھا گیا ہے۔ ایک بوی اور خوبصورت مسجد سلطان بھی بہاں موجود ہے۔عید کی نماز کا بڑا اجماع بھی پہیں ہوتا ہے۔عید کو یہاں کی زبان میں "ہری وایا" کہتے ہیں۔ رمضان کی آمد آمد تھی چنانچہ ' ہری وایا'' کوسچایا جار ہاتھا۔ یہاں عربی اور ترکی کی ریسٹورنٹ میں منہ كا ذا كفته بدلنے كے لئے لوگ ضرور جاتے ہيں۔ ويسے بھی بيرقوم كھانے پينے كی شوقين ہے۔ جا بجا فو ڈ سٹریٹس اورلذت کام ودہن کے سامان ہیں ۔ سنٹوسا آئی لینڈسٹگا پور کے لئے قدرت کا ایک تخد ہے۔ اس جزیرے کو بناسنوار کرجس طرح ساحوں کے لئے جاؤب نظر بنا دیا حمیا ہے۔ وہ ایک الگ ہی کہانی ہے۔ یہاں سے کیبل کارچلتی ہے جوسمندر پر سے گزرتی ہوئی سٹا پورکی فلک بوس عارتوں کی جھت پر جا اترتی ہے۔آپ اتر تا جا ہیں تو نظارہ کر کے واپس جریرے بھی جائیں۔جریرے میں Pink Dolphin Show ورزيرآب كى سرايك دلچسي تربدتا-

خدا عاصم اور بینش کی عمرا ورخوشیول میں برکت دے۔ جنہوں نے ہارے اس سنرکو ہر طرح یا دگار بنانے کی بوری کوشش کی ۔۱۱۳ اگست کولا ہور پہنٹے کر ہمارا بیدو مفتے کا سفرا نفتام پذیر ہوا۔ ا ہے وطن کی سرز مین پر قدم رکھنے کا اپنا ہی نشہ ہے۔ول میں ہزاروں آرز وئیں چکلیاں لے رہی تھیں كداين وطن كى بہترى كے لئے مزيد يہ كريں ہے۔ وه كريں ہے۔ كدعزيزم فيمل جوہيں لينے ائير پورٹ آئے تھان کا موبائل بچے لگا۔ قریت ہے؟ زیدی صاحب نے سوال کیا۔ انگل ابھی ابھی لا بوريس وها كه بواب مرسية ون تفاكه فلال سرك يرنداكس

多点,1920年,1920年,在1920年中,1920年中,1920年,1920年,

antang pada pagata kan katang kanana bijang bahasa

- Bank Stranger

#### "الاقربا" وركشاب برائ تخليقي نكارشات

موجووہ دور بیل تغلیمی روابط قائم کرنا اور انہیں نشو ونما دیتا بہت ضروری ہے۔ مسلسل نمو

اور ترتی کے لئے ایک اچھی حکمت عملی وضع کرنا بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ الاقرباء فاؤنڈیشن

انہی نکات پڑمل ہیرا ہے اور منزل کی طرف مختلف سفر طے کرتے ہوئے کا میابی سے اپنے مقاصد

حاصل کر رہی ہے۔ ای سلسلے کی کڑی ۳۰ اگست ۲۰۰۸ء پروز ہفتہ منعقد ہونے والی ماصل کر رہی ہے۔ ای سلسلے کی کڑی ۳۰ اگست ۲۰۰۸ء پروز ہفتہ منعقد ہونے والی dialogue بخی جی کی دین میں story writing پانھوس العصوص story writing و writing و writing

محترمہ باربیصا بری نے منتظمہ کے فرائض انجام دیے اور ان کی معاونت بیگم نڈرزیدی ہما مزل سالاری (راقم الحروف) اور ہالہ صابری نے کی۔ اس workshop کا انعقاد EMS اسکول کے سرپرست اعلی جناب و بیگم سید منسوب علی زیدی کے اشتراک سے ان کے سکول میں ہوا۔ اس ورکشاپ میں تیسری جماعت ہے لے کرمیٹرک اور اevel کے بچوں نے شرکت کی اور والدین نے بھی بچوں کو دو پیر 3 ہے پہنچانے اور شام ۳۰: 2 ہیچا واپس لے جانے کی فرصد واری بطریق احسن انجام دی۔

وقت مقررہ پر بالہ صابری نے اللہ تعالی کے بابرکت نام سے ورکشاپ کی ابتداء کی اور مجلس منظمہ کا مخفر تعارف کرایا۔ راقم الحروف نے الاقرباء فاؤ غریش کے اغراض و مقاصد پر اگریزی واردو میں مخفرروشی ڈالی۔ بعدازاں بالہ صابری نے جوخود بھی ما مجسٹر یو بیورٹی میں زیر تعلیم ہیں نہا بہت ولچسپ انداز سے ورکشاپ کا آغاز کیا۔ ابتداء میں وہ بچوں کی دلچپی کے مخلف سوالات پوچھ کر انہیں سوچے ' بولے ' ہنتے ' مسکراتے اور خوشگوار موڈ میں لاکیں' پھر story کے ایم نکات پر روشی ڈالی۔ انہوں نے انگریزی اور اردو دونوں زبانوں کا خوب

استعال کیا کہ ہر مکت ٹھیک و بن تقین ہوجائے محتر مدراشدہ ندرزیدی نے جو Beacon House School System شي اردوادب كي استاديين نهايت مال اعداز مي اردوكها في تولي پرروشي ڈالی جیکہ راقم الحروف نے اگریزی میں story writing کے تکات سجھائے۔ سب سے اہم ذمہ داری محرّ مدمار پیصابری نے انجام دی جوسلسل اہم لکات کو black board پر کھتی تمکی اور بچوں کی توجہ مرکور کرنے کے لئے ان سے وقا فو قاعظم سوالات پوچھتی رہیں۔story writing کے تمام تکات کی وضاحت کے بعد بچوں کو ایک dramatic situation تا کرایٹ کہانی کھنے کو کہا گیا کہ سے workshop عملی اور تصوراتی طور پرسکھنے کے لئے منعقد کی گئی تھی۔ ورکشاپ میں شریک طلباء

طالبات كاتعلق مخلف جماعتول سے تھا۔ للبذا انہیں كروپس ميں 🖁 تقيم كيا كيا- بركروب مين عاريج شامل تف اور بر age group کے تھاس سے درف story writing skill مجھنے کا موقع ملا بلکہ بچوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے اور عروں کے قرق بیول کر group work کی افا دیت اور البعدون رخيانا بمادركه كالكانسيخ دخياف لانعاق

تجرب كا موقع ملا - يه نه صرف ووسرول سے تباولة خيالات كرف بلكه افي سوي عكمارت كا موقع بحي تقا- الاقرباء فاؤنڈیشن کا سب سے اہم مقصد بی بچوں اور جوانوں میں شعور

اجا گر تا اور مفادعام كے يوه ي هركام كرنا --

غرض تمام بج نهايت خوشكوارمودين بشتة محرات محرمهاديمايى معاكد كدوران ا ہے تصورات کو استعال کرتے ہوئے گروپ کی شکل میں کہائی لکھنے میں کا میاب ہو گئے۔ زبان کی کوئی قید نہتی اور اگریزی پائسی بھی زبان میں اظہار خیال کیا جا سكاتها۔ الكے مرحلے على بركروپ كے بچوں نے كہانى پڑھ كرستانى اور خوب دا دوصول كى۔

一年の上りとかりましていま

ساڑھے یا کچ تا چے بچوں کے لئے refreshment کا نظام تھا۔ اس دوران بجوں نے کھایا بیا ' کھ ویر اوھر اُوھر صاف سھرے class rooms ٹی چرتے رہے کہ EMS School کا برکلاس روم نہایت خوبصورتی سے مخلف charts کی مدد سے جا ہوا تھا۔ چھ بجے دوسری (mm) خبرنامد-الاقرباءفاؤ تذيشن

نشست می جی میں dialogue writing کے مخلف پہلو سمجھائے گئے۔ اس نشست میں بجے پہلے ے activate ہونے کے سبب جلد تی اپنی کا وشوں کو ہاتھ میں لئے دو دوساتھیوں کی شکل میں ا ہے گروپ Tepresent کرتے ہوئے دلچیپ dialouge نانے کے لئے آتے کے اور تقریبا سات بيج بيمرحله بحى بخوبي اختنام يذير بوا-

یہ بلا شبرایک بہترین پروگرام تفاجس سے بجوں نے BA CREATIVE WRITIN: این نظریات و خیالات کو بهترین انداز عی تحریر کرنے کا فن r AUSPi سيكما - الاقرباء كاس كامياب تجرب مد مرف بكول عن لكين الاقرباء فاؤنديش بكسرهار ، ملك كروش متعلل كى علامت ا السلط عدال وركشاب سے بلا شبہ بجون نے سے لوكوں سے ملنے كى باله صابری بیکچردیتے ہوئے تربیت حاصل کی معلومات کا زیادہ سے زیادہ تاولہ کیا اور اپنی

مخصیت کو نعال اور کچکدار تابت کرنے کا فن سیکھا۔اس ورکشاپ کی سب سے دلچسپ بات مدر

الاقرباء فاؤغريش جناب سيدمنصور عاقل كي ذاتي دلچيي تقي كه وه تقريباً آده محتنداس وركشاب من شامل رب اور Participation とりとりとりを Certificates پر وستخط کے۔ آخر میں محتر مدشیلا املام ، نائب صدر الاقرباء فاؤنڈیش نے بچوں میں سرمیفیکیٹ تنتیم كيداى كے بعد فوٹو كرانى موئى اور يوں بنتے مكراتے مجد يجعة علمات بيخويصورت تقريب اختام يذير بوكي

محتر مداشده نذور يدى اورتحر مدام مالارى وركشاب كاجائزه ليت اوي

وركثاب ين شركت كرنے والے بجوں كے نام درج ذيل بين: ٣-رافع فرطان bit . J . A

ا\_هافرمان ٧\_ليدهيم ٣\_حدثين ۵-عامرجال غال، ۲-محن على عدمامون صاير ك ۹-مدنوروقار، ۱۰-مدرخ وقار، ۱۱-حرابثارت ۱۲-اسدبشر ۱۳- فائزحن زیدی ۱۴-سیول حن زیدی ۱۵- وجیها مزمل سالاری ۱۲-ملیخ مزمل سالاری

شهلااحمه

## لهب وصحت

دل کی بندشریا نیں کھولنے کا اسپرنسخہ (بشکریہ حضرت مولانا اللہ وسایا مدخلۂ)

ول کی بند شریا تمیں کھولنے کا بیانی جناب مولانا حافظ بشیراحمد عنائی کا آزمودہ ہے اوران کے توسط سے حضرت مولانا اللہ وسایا کو پہنچا۔ مندرجہ ڈیل نسخہ جناب مولانا بشیر احمد عنائی نے دو ماہ استعمال کیا اوران کی دو بند شریا نیس کھل گئیں اور وہ بائی پاس سے محفوظ ہو گئے۔ مولانا صاحب کو یہ نسخدا یک بجیم صاحب نے عنایت فرما یا تھا۔ نسخہ ہیں۔

ا \_ لیمون کارس ..... ایک پیالی ۳ \_ ادرک کارس ..... ایک پیالی ۳ \_ لهن کارس ..... ایک پیالی ۲ \_ سرکد میپ ..... ایک پیالی

چاروں پیالی رس کو یا ہم طاکر نصف تھے تک دھیمی آئے پر نکا کمیں بہاں تک کہ دس تین پیالی رہ جائے۔ تیار محلول کوآگ ہے اتار کر شنڈ اگر لیس۔ جب اچھی طرح شنڈ اہو جائے تو اس میں تین پیالی شہدشا مل کرکے پوری طرح کمس کریں اور ایک بوتل میں محفوظ کرلیس ، روز اندنہا رمنہ کھائے کے تین فیج میکن کے تیکس۔ انشا واللہ بندشریا نیس کھل جا کیں گا۔

## بيم طنيه آفاب عمر بلو چ<u>نکلے</u>

الله ایک تولی ند کلنے اور کھانا ہمنم نہ ہونے کی شکامت ہوتو: اس نتم کی تکلیف میں انارواند کا چورن بہترین قابت ہوتا ہے۔ پانچ تولہ سوٹھ میں انارواند کا چورن بہترین قابت ہوتا ہے۔ پانچ تولہ سوٹھ میں انارواند کرے سفید نمک ساہ ایک ایک تولہ طاکر باریک سفوف کی شکل میں چیں لیس اور میج وشام چھ ماشد کھا کیں۔ انشاء اللہ بہت جلدا فاقہ ہوگا۔

کی کیلے: ہم کی محفیٰ ان اور سیلان الرحم (کیکوریا) کیلے: ہم کی محفیٰ ان امراض کیلے بہت مفید ہوتی ہے۔ یہ کرم اور قابض امراض کیلئے بہت مفید ہوتی ہے۔ یونکداس میں کیک ایرڈ کیٹرمقدار میں ہوتا ہے۔ یہ کرم اور قابض ہوتی ہے۔ محفیٰ کو ہاریک ہیں لیں اور دو تین کرام تک شہد کے ساتھ استعال کریں۔ پیپش اور آؤں کی صورت میں اس کا استعال وی کے ساتھ کریں۔ انشاء اللہ جلدی افاقہ محسوں ہوگا۔

کل وانوں کی مضوطی کیلئے: انارے پیول دانوں کومضوط بنانے بیں اہم کردارادا کرتے ہیں۔ پیولوں کو تشک کر کے باریک سنوف بنالیں اور بطور منجن دانوں پر نگائیں۔ دانت مضوط اور چکدار ہوجائیں ہے۔

ال على المولاد المولا

ا ویابیس اوراسهال کیلے: آم کے بیت مجمال کونداور ج سب دوا کے طور پر

الاقوباء....اكويروكير٨٠٠١٠

(MML)

استعال ہوتے ہیں۔ زم اور ختک ہوں کا رس مقوف کی شکل میں اسپال اور ذیا بیلس کے لئے مفید ہے جبکہ تا زہ ہوں کا جوشا تدہ ار مذی کے ور خت کی چھال اور سیاہ زیرہ کے ساتھ و سے اور کا لی کھانسی کیلئے ہے انتہا فائدہ مند ہے۔

کا دوا تہر ملے کیڑے کے کا علاج: اگر کوئی زہریلا کیڑا کا نے اور کوئی دوا میسر نہ ہوتو فوری طور پر دارچینی ہیں کراس کا لیپ کرویں۔ سوزش اور درد میں کی ہوجائے گی۔ ازاں بعد کسی مطابع سے مشور وکر کتے ہیں۔

جلا پیشاب بیں جلن اور بلند فیشارخون کیلئے: پیاری سزی ان امراض کے لئے بہت مفید ہے۔ چنانچرا بسے مریضوں کو کچنار کا زیادہ استعال کرنا چاہئے۔

کے جہرے کے غیرضروری ہالوں کیلئے: ایک چچے میدہ بیں آ دھا چھے عرق گلاب ملا کر لیپ سابنالیں اور غیرضروری ہالوں پر لگالیں۔ خنگ ہونے پر ہاتھ سے ٹل ٹل کر جھاڑ ویں۔ تھوڑے ہی دن بیں ہال کمزور ہوکر ہالکل ختم ہوجا ئیں گے۔

کلا مختلین وور کرنے کیلئے: معمر حضرات کے علاوہ نوجوان بھی تھی محسوس کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک گلاس پانی میں ایک چھی شہداور ایک چنگی دار چینی کا سنوف طاکر دو پہر کے کھانے ہے ایک گلاس پانی میں ایک چھی شہداور ایک چنگی دار چینی کا سنوف طاکر دو پہر کے کھانے ہے قبل پی لیس' انشاء اللہ ایک ہی ہفتہ میں تمایاں فرق محسوس ہوگا۔

کل وروشقیقتہ کیلئے: اس کے لئے گائے کے دووھ میں اکیس بادام کوٹ کرڈ الیں اور پھراس میں چاول اور چینی ڈال کر کھیرینالیں اور سات دن تک بلانا خد کھا کیں۔انشاءاللہ دروجا تا رہے گا۔لیکن اس کیلئے شرط رہے کہ کھیرروز انہ تا زو تیار کریں۔

کے چیرے کا حسن وتازگی برقر ارر کھنے کیلئے: کیلا چیرہ کا حسن تکھارتا ہے اور تارگی برقر ارر کھنے کیلئے: کیلا چیرہ کا حسن تکھارتا ہے اور تارگی برقر ارر کھنا ہے۔وہ اس طرح کہ کیلے کے چھکے کا عدرونی حصہ چیرہ کے کیل اور دانوں پر روزاندرگڑ ئے۔انشا واللہ جلدی فائدہ محسوس ہوگا۔

## پورسائنسس قومی ترق میرن پیش پیش



پاکستان کی تعبیر کرده پیسلی جدید بیندرگاه
پاکستان کی تعبیر کرده پیسلی جدید بیندرگاه
پاکستان کی کشیرالمقاصد بیندرگاه
کشئیاز شرمینال کی مکسل سهولیات میں اپنی شناخت
پاکستان اسئیل کے بیندوقف شاده میراعات
بیندرگاه کی شیبانه سهولیت



Gateway to Hational Prosperity

يورس قسايسه التهاري

برون ۱- 75020 (ميزايق - 75020) درون ۱- 750101 (ميزايق) 201-4750101-4 پاييکس ( 2761T (CASHAPAK) (ميزايس) دريان و ۴- 2761 (ميزايس) دريان و ۴- 2761 ( ميزايس)

## TQN



# RENDERING EXCELLENT SERVICES TO THE MARITIME WORLD



Karachi Port Trust

Galeway to Paldston

A Frem Heritage - A Villeaux Fotoge

- 24 Hours Facility
- Swift cargo handling
- Efficient Backup Facilities
- Cost Effective

Wob Silo www.spl.gov.pr

# nev i i i i e i :



# Entering in the World of Progress